

# وَعَ إِن مُورِ هِنَ إِلَا يَحَمُ وَ الْإِنَانِ الْعَالِمَ وَالْلِيَانِ الْعَالِمَ وَالْلِيَانِ الْعَالِمَ وَالْلِيَانِ الْعَالِمِي اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

خوانين كى إسلامي ممعاسمت

مؤلف محرّب جَلِيل إمام ابُوعَبُد الرحمٰن أحربن شعيَّب لنسائ رح الله معرف بدة امام نسائ "(متوقّ ۳۰۳)

> ترجه فرنشير بيج پيرزاده مفتى شمس الدين نور فاضِل جامِعه اسلامية عليم الدين را بعيل مجرات (البند)

> > زم زم به الدوازار كرای اور تدس مور الدوازار كرای اور ۲۵۱۷۲۲

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بيس

كناب كأنام : مُحْرة النباء

تاریخ اشاعت : حجر استه

باهنمام : احباب زم زم پیشرز کمبورنگ : فاروق اعظم کپوزرز قن: 386 75 63

: لوميز مرافكس سرورق

مطبع

: زم زم پینشرز نشاه زیب سیفرنزد مقدی معجد اردو بازار کراتی فاشر

ئان: 7725673 – 7760374 – 7725673 <sup>يا</sup>ل

ان کل zamzam @ sat.net.pk − ا

ديگر ملف كهيت : دارالاشاعت ارود بازار كراي

على كاب محراردو بازار- كراجي

قرى كتب خان بالقائل آرام باغ-كرايي

معرفق نرست، لبيله يوك-كرايي فان: 7224292

مكتب دحمانيه ادده باذاد- لابود

| صفحه | عنوان                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------------|---|
| (P   | تقریظ: - حضرت اقدی مفتی احمد خانپوری صاحب دامت بر کاتهم     | * |
| 11-  | تَقَدَيْم: - بيرزاده مفتى شمس الدين نور                     | * |
| 14   | حضورصلى الله عليه وسلم كى تين ببنديده چيزي                  | • |
|      | تنیوں کی تفصیل اور نماز چھوڑنے پر وعید                      |   |
| ra   | چند بیوبوں میں ہے کسی ایک کی طرف زیادہ میلان                | 4 |
| - {  | حضوراً کی حضرت عائشة سے محبت اور حضرت عائشة کے فضل و کمالات |   |
|      | ہدیہ کے متعلّق ہوایات نبوی ا                                |   |
| r2   | غیرت کابیان                                                 | • |
|      | لبعض غيرت الله كوبيند اور بعض نابيند                        |   |
|      | حضرت خدیجی کے فضل و کمالات                                  |   |
| 14   | ائی سوکن ہے مدلہ لینا                                       | 4 |
| 1    | بدلہ لینے کا قرآنی اصول                                     |   |
|      | ازواج مطہرات مے درمیان بعض جذباتی تلخیوں کا بیان            |   |

San Care

| صفحه | عنوان                                                                             |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| PO   | سوکن کے سامنے جھوٹ موٹ کا فخر                                                     | * |
| ٩٩   | ابواب القسم                                                                       |   |
| ۵۹   | (بیوبوں کے در میان باری کی تقسیم کابیان)                                          |   |
| ۱۲   | بیوبوں کے درمیان باری کی تقلیم                                                    | • |
|      | جمله ازواج مطهرات میں باری کی تقسیم                                               |   |
| wa l | حضرت میمونه شکا تذکره<br>کن بی در میمونه شکا تذکره                                |   |
| 40   | کنواری اور بیوہ عورت سے نکاح میں باری کی ترتیب<br>حضرت اُنم سلمہ ہے حضور کی وضاحت | • |
|      | حضرت أم سلمة كا تذكره                                                             |   |
|      | آنحضرت کو الملی اعزاز                                                             |   |
|      | شرعی مبر اور از داج مطهرات کامبر                                                  |   |
| 44   | سفرکے <u>لئے</u> بیوبوں میں قرعہ اندازی<br>" سے                                   | * |
| 200  | واقعه افک<br>فوائد حدیث افک                                                       | * |
| ۸۸   | تواند حدیث اقلت<br>عورت این کسی سوکن کو اینی باری هبه کرسکتی ہے                   | * |
| 91   | ابواب الماعبة                                                                     |   |
| 91   | ابدہ المہلا عبداتر<br>(بیوبوں سے دل لگی اور حسن معاشرت کابیان)                    |   |
| 91"  | (بیولوں سے دل می اور من معامرے کا بیان)<br>این بیوی ہے دل لگی کرنا                |   |
|      | ا پی بیون سے دل می کرنا<br>کنواری سے نکاح کی ترغیب و فوائد                        | • |

| صفحه    | عنوان                                     |          |
|---------|-------------------------------------------|----------|
| 92      | ائی بیوی ہے ہنسی نمراق                    | *        |
| 4A      | اپنی بیوی سے بازی لگانا                   | *        |
| 5000000 | چار چیزوں میں باہمی مقابلہ جائز           |          |
|         | جائز و ناجائز انعامی مقابلے               |          |
| 1+1     | بیوبوں کو گزیوں سے کھیلنے کی اجازت دینا   | *        |
|         | گزیاں حضرت عائشه گا تفریخی مشغله<br>سره   |          |
|         | تصویر کشی اور تصویر سازی کانتیم           |          |
| 1+4     | بیوی کو کھیل تماشا (پر دہ میں) د کھانا    | *        |
|         | حضرت عائشة كا حبشيول كاحرني مظاهره ديكصنا |          |
| {  •    | اپی ہیوی کو نغمہ سننے اور دف ہجائے دینا   | *        |
|         | ایام عید میں معمولی تھیل تماشہ کی اجازت   |          |
|         | گاتے بجانے وغیرہ کی حرمت                  |          |
| 110     | أهاب انبان النساء                         |          |
| 116     | (آداب مباشرت کا بیان)                     |          |
| 114     | شو ۾ رکي اطاعت                            | *.       |
| 171     | شوہرے علیحدہ ناراض ہوکر رات گذار نا       | *        |
|         | صحابیات کی اپنے شوہروں ہے محبت            | COCOCOCO |
| 171     | اینے شوہر کی ستر کو دیکھنا                | *        |
|         | مرد وعورت کے مستور اعضاء کی تفصیلات       | 80888    |
|         | مرد کاستر                                 |          |

State of the last

| صفحه  | عنوان                                                  |   |
|-------|--------------------------------------------------------|---|
|       | عورت کاسترعورت کے حق میں، اور اجنبی مرد کے حق میں      |   |
| }     | نماز کے لئے بدن کاکس قدر چھپاٹا ضروری ہے               |   |
| 1PA   | جائزو ناجائز طريقة مباشرت                              | * |
| 1     | آداب مباشرت                                            |   |
| 124   | وظیفه زوجیت پر ثواب ملنے کا بیان                       | * |
| 1     | جسم کے ہرجوڑ کے صدقہ کے بدلہ میں دور کعت چاشت کافی ہیں |   |
| 15-9  | بوقت مباشرت برہنہ ہونے کی ممانعت                       | • |
| 19"+  | مباشرت کے وقت کی وعاء                                  | ¢ |
| ۱۳۲   | ایک رات میں چند بیوبول ہے ہم بہتر ہونا                 | * |
| ۳۳۱   | چند بیوایوں سے جمترتی کے دوران عسل                     |   |
| ۱۳۵   | حالت جنابت ميں کھانا چينا يا سونا                      | 9 |
|       | عسل جنابت میں بلاوجہ تاخیر ناب ندیدہ ہے                |   |
| 10" A | حضرت عبدالله بن عمر كى مرويات                          | * |
| 10"9. | الوكايا لؤكى جنف كاراز                                 | * |
| IOT   | حضورات يبودى كے چند سوالات                             | * |
| 100   | حضرت عبدالله بن سلام ملا كا قبول اسلام                 | 4 |
| IAA   | مرد وعورت کے پانی کی کیفیت                             | * |
|       | عسل واجب ہونے کے اسباب                                 |   |
|       | عسل فرض میں عور تول کے لئے ایک اہم تنبیہ               |   |
| 141   | عزل کرنا                                               | * |
| 141   | عزل کے متعلّق ابوسعید خدری کی مرویات                   | * |

| صفحه | عنوان                                                                          |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | جديد و قديم طريقه عزل                                                          |     |
|      | حمل ضائع كرانا                                                                 |     |
| 144  | ووران حیش عورت سے کزارہ کشی                                                    | *** |
| 144  | دوران حیض مباشرت پر کفاره                                                      | •   |
| AFI  | حائضہ کے ساتھ کھانا پینا اور اس کا جھوٹا استعمال کرنا                          | *   |
|      | مخقر مساكل حيض                                                                 |     |
|      | حالت حیض میں عورت ہے کس قدر قربت جائز ہے                                       |     |
| 141  | بیوی سے دل گلی میں جھوٹ موٹ کی ہاتیں                                           | *   |
| 120  | ابهاب حقوق زوجين                                                               |     |
| 120  | ابھوانب سے والے مدی جنہوں<br>(میاں بیوی کے حقوق کا بیان)                       |     |
|      |                                                                                |     |
| 140  | اپنے شوہرون کے گھر بار اور مال کی تکہبانی<br>اپنے شوہر کا شکر گذار ہونا        | •   |
| 144  | · ·                                                                            | •   |
| 121  | <i>عدیث اُم زرع</i><br>جنتی عورت                                               |     |
| IAP  | ، بی حورت<br>جنتی عور تون کے دو اہم اوصاف                                      |     |
|      | عور توں سے دوا کا اوصاف<br>عور توں کے ساتھ خیر خواہی                           |     |
| PAI  | عور توں سے من ھے بیر عواہی<br>عور تول میں عیوب تلاش کرنے کی ممانعت             |     |
| 101  | مور وں یں یوب مان رہے کا ممالات<br>سفرے گھر تینینے کا بہتر وقت                 | •   |
|      | رے رہیں تاہم روست<br>بلا اطلاع رات کو گھر آنے کی ممانعت                        |     |
| 197  | عورت پر شوہر کاخل                                                              | •   |
| 1960 | \$<br>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ |     |

| صفحہ | عنوان                                                      |     |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| iam  | شوہر پر بیوی کے حقوق و فرائض                               | •   |
| 194  | بیوی کے ساتھ دلجوئی                                        | *   |
| 144  | بیو بول کے ساتھ حسن معاشرت                                 | *   |
| 192  | میاں بیوی کے حقوق و فرائض کی تفصیلات                       |     |
| 1    | D بیوی سے عفو در گذر                                       |     |
|      | 🕝 سرزنش کے تین طریقے                                       |     |
| - (  | 🕝 چار امور میں بیوی کی سرزنش کی اجازت                      |     |
|      | 🕜 بیوی پر اعتماد، بیوی کی رازداری                          |     |
|      | <ul> <li>والدین ہے ملنے کی اجازت</li> </ul>                |     |
| 1    | 🗨 بیوی کا نفقه                                             |     |
| -    | عورت کے فرائض                                              |     |
| Y+Z  | شوہر کے سامنے بلند آوازے بولٹا                             | *   |
| r+4  | اپنے شوہر پر غصہ کرنا<br>ت                                 | •\$ |
| 710  | شوہرے ترک تعلق                                             | 4   |
| MZ   | بیویوں سے علیحد کی اختیار کرنا                             | *   |
|      | ایلاء شرعی اور ایلاء لغوی<br>مرحی تورین نوآنه              |     |
| FF+  | بیوی ہے ترک تعلق<br>یہ تعابیر پر در                        | *   |
| 771  | ترک تعلق کب تک جائز ہے؟<br>پیزے میں ما                     | *   |
| 772  | اپی بیوی کو مار نا<br>عور توں کے متعلق حصور ﷺ کی آخری وصیت | **  |
| TTA  | عور تول کے مصل حصور عظاہ کا احراق و تصیت<br>شوہر کی خدمت   | *   |
| 4,5  | سوهر في حد ست                                              | **  |

| صفحه  | عنوان                                                                        |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| rrr   | عورت کے چیرہ پر مارنا                                                        | 40 |
| ***   | المقات النققاب                                                               |    |
| rrr   | (نان نفقہ اور اہل وعیال پر خرچ کرنے کا ثواب)                                 |    |
| rra   | عورت کے لئے خادمہ                                                            | *  |
| 71" A | روز قیامت ہر زمہ دار سے جوابد ہی                                             | ÷  |
| 11.4  | اینے عیال پر خرج کرنے میں بخل کرنے والا                                      | *  |
| rei   | شوہر پر بیوی کا نفقہ اور لباس دینا داجب ہے<br>بیوی کے نفقہ و سکنی کی تفصیلات |    |
| ۲۳۷   | ہے۔<br>اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کا تواب                                | 0  |
| rez   | بیوبوں کو سال مجمر کا پیشگی نفقه دینا                                        | *  |
| rra   | بلا اجازت شوہر کے مال ہے خرچہ لینا                                           | *  |
| rr9   | عورت کو ابنا خرچہ شوہر کے ہاں سے ملے گا                                      | *  |
| ras   | شوہرکے مال میں ہے صدقہ کرنے کا تواب                                          | *  |
| ror   | اپنے شوہر کونفلی صدقہ دینے کی فضیلت                                          | *  |
|       | حضرت ابن مسعود مم كا تذكره                                                   |    |
| 700   | اپی اولاد پر خرچ کرنے کی فضیلت                                               | *  |
| ray   | عیال پر خرج کرنے کا ثواب                                                     | *  |
| raz   | بیوی کو اینا <sup>حق</sup> نفقه نه <u>ملنے پر علیحد گی کا اختیار</u>         | ÷  |
| PHI   | اپی سوکن کی طلاق کا مطالبہ                                                   | *  |
| rar   | عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑ کانا                                          | 4  |

No. of Contract

| 20         | <u> </u>                                                                |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| صفحه       | عنوان                                                                   |   |
| <b>111</b> | بإجما باهرا                                                             |   |
| 446        | (پروہ کے احکام)                                                         |   |
| ۵۲۲        | اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی                                              | ۰ |
|            | حیاء ایم ن ک شاخ ہے                                                     |   |
|            | عہد نبوی میں پردہ کا اہتمام<br>میں سیمنوانی میں میں میں میں             |   |
|            | حجاب کے متعلق نبوی ہدایات کا خلاصہ<br>ید نگاہی کا فتنہ                  |   |
| 727        | بدرگان کا دلور<br>عورت کا دلور                                          | ٠ |
| 121        | ورت ماریر<br>غائب شو ہرکی بیوی کے پاس جانا                              |   |
| 727        | اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کی ممانعت                                       | ۰ |
| 1          | محارم وغيرمحارم رشته وار                                                |   |
| <b>7∠9</b> | غلام کا این آقائی کے پاس بے پروہ آنا جانا                               | ٠ |
| ۲۸۰        | عورت کاعورت کی ستر دیکھنا<br>مرب سر سر سر میں میں انتہا ہوں             | ٠ |
| rai<br>rar | عورت کاعورت کے ساخھ لیٹنا<br>شوہر کے سامنے اجنبیہ کے حسن وجمال کا تذکرہ | * |
| rar        | میں اچانک نظر<br>پہی اچانک نظر                                          |   |
| ۲۸۳        | بی ہے۔<br>محرم عورت کے سرکے بال دیکھنا                                  |   |
| rλγ        | اپی محرم عورت سے معانقہ                                                 | ٠ |
| ۲۸۸        | اپی بینی کا ہاتھ بیشانی چومنا                                           | ٠ |
| 14+        | محرم رشتہ وارول ہے مصافحہ                                               | * |

| F  |  |
|----|--|
| ş  |  |
| Į. |  |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| rqi         | اجنبیہ عور تول سے مصافحہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>*</b> |
|             | حضورا کی عور تول سے بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 197         | نابیناکی طرف اجنبیه عورت کی نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.</b> |
| r90         | نابینا شخص کے گھر عورت اپی جادر اتار سکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *        |
|             | فاطمه بنت قبس کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|             | مطلقه کو دوران عدت نفقه اور جائے رہائش ملے گی یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 1           | حدیث فاطمہ کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| r44         | عور تول کو ہیجروں سے بردہ کا عظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| r+r         | Constitution of the contract o | *        |
| m+m         | ۔ ہیجردوں کو گھروں ہے نکالنے کا حکم<br>۔ میجردوں کو گھروں ہے نکالنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| L. + U.     | عور تول میں وعظ و تھیجت<br>معربہ تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        |
|             | عور تون کوصد قه کی ترغیب<br>مضر سر م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| r • ∠       | مضمون حدیث کی مختلف سندسی<br>سری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |
| <b>*</b> (r | برکت والی عورت<br>برط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|             | مبر فاظمی<br>تفرید سرک به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| #10°        | تنمن چیزول کی نحوست<br>عبر میر نو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |
|             | عورت میں نحوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|             | متعدی امراض<br>بدشگونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|             | نبر سفون<br>ختر پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ria         | المراسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |

#### تقريط

استاذگرامی حضرت اقدی مفتی احمد خانپوری صاحب دامت بر کاتهم صدر شعبه افتاء جامعه تعلیم الدین ژابھیل ضلع بلساز گجرات (الهند)

#### لِسَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ظُنِّ الرَّطْمُ

انسانوں کی صنف نساء کے ساتھ زمانہ قدیم میں جوظلم وجور اور ناانصافی و ت تعفی کا سلوک ہوتارہائی کا ازالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات و ارشادات سے ایسا فرمایا کہ دل و دماغ کارخ موڑ دیا، عور توں کی عزت و عظمت معاشرہ میں بلند فرمائی ،اسلام نے حسن معاشرت کا تھم دیا، اور اس کا تملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیش فرمایا، حضرات محدثین نے اس کو اپنی کہ بوں کے ذریعہ امت کے لئے مخوظ فرما دیا،ام حدیث ابو عبدالرحمان نسائی شنے اس موضوع پرستنقل کتاب ترتیب دی، ای کا ترجمہ و تشریح اردو زبان میں عزیز عمرم مولانا مفق شمس الدین صاحب حفظ دی، ای کا ترجمہ و تشریح اردو زبان میں عزیز عمرم مولانا مفق شمس الدین صاحب حفظ دی، ای کا ترجمہ و تشریح اردو زبان میں عزیز عمرم مولانا مفتی شمس الدین صاحب حفظ دس قبول عطا فرماگر اُمّت کے لئے نافع ومفیدینائے آمین۔

مفتی احمد خانپوری ۱ امرزی الاول ۱۴۴۳ه خادم الافتاء وائدیث جامعه اسلامیه ژانجیل کجرات (الهند)

## تقذيم

الله تعالیٰ نے اس کا کنات انسانی کی بقا اور اس کے تحفظ کے لئے مرد وعورت کے نام سے دو جنسوں کے ذریعہ توالدو تنال کا سلسلہ جاری فرمایا برصنف میں دوسری صنف کی طلب اور کشش کے فطری جذبات و دیعت رکھے تاکہ عورت مرد کی رفیق حیات بن کر زندگی کے نشیب و فراز میں ہر ہر قدم پر اس کا ساتھ دے سکے ادر اس کی مونس وغم خوار بن کر زندگی کی گاڑی تھینچ سکے امر واقعہ یہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی دوسرے کے بغیر نائکمل اور او ھوری بن کر رہ جاتی ہے ہی وجہ ہے کہ مرد کامل مرد رہتے ہوئے عورت سے بے نیاز نبیں ہوسکتا ای طرح عورت عورت کے لباس میں رہتے ہوئے مرد کے بغیر طمئن زندگی نہیں گزار سکتی لہٰذا اس کارخانۂ حیات کے تسلسل اور انسان کی ترنی سرگرمیوں کی بقا کے لئے مرد اور عورت دونوں کا وجود نہاہت ضروری ہے۔لیکن یہ انسان نہایت جلد باز اور عجلت پیند واقع ہواہے اس نے زندگی کے اس اجمائی شعبہ میں سخت افراط و تفریط پیدا کی۔ بیکس کونہیں معلوم کہ جاہلیت کے ظالم ساج نے اس صنف ضعیف کوعزت و ناموں کے ہر حق سے محروم کر رکھا تھا بلکہ لڑکیوں کی پیدائش ہی باعث ننگ وعارتھی خاندان کے لئے ویک بدنماداغ مجھی جاتی تھی للندايدا ہوتے ہى زندہ در گور كر دينا باعث فخر تھا۔ جا ہليت كے افراط و تفريط كا اس سے اندازہ لگائے کہ ایک طرف فرشتوں کو خداکی بیٹیاں مانتے بعنی مقدس دبوبوں کا عقیده - تودوسری طرف رسم دختریش کی حمیت گدازاور انسانیت سوزرسم-عورت کی عفت و عصمت اس قدرستی اور بے قیمت کہ معمولی مغاو کے بدلیہ شوہرانی بیوی کو دوسرے کے پاس رہن رکھ دیتا (بخاری باب قتل کعب ج۲ صلا<u>ے ہ</u>)

جا المیت کاد سنور تھا کہ شوہرانی بیوی کو غیر مرد کے پاک عمدہ نسل لینے سے لئے بھیج دیتا آیک شادی شدہ عورت بیک وقت اپنے آپ کو نُو نُو مرد دل کو استعال کرنے کاموقع دیتی۔ ویوری انکاح ۲۳، سالان

اس قسم کے روح فرسا واقعات ہے اندازہ ہوگا کہ اس صنف ضعیف کی نہ موس نسوانی کس قدر تار تاریخی دنیا کا کوئی ظلم ایسانہ تھاجو اس پر روانہ رکھاجاتا تھا۔ چننچہ اس مظلوم ومعصوم کی در دبھری آبول ہے رحمت خداوندی جوش میں آئی اور انسانیت کے عظیم غم خوار، مظلوموں کے در گار، پییموں کا والی غربیوں کا مولی رحمة للعالمین صلی اللہ عیہ وسلم کاظہور پر نور ہواجس نے جاہلیت کے اس افراط و تفریط کو پکر فتم کر ڈالا جور وستم کی چکیوں میں بسنے والی صنف نازک کو پوری قوت کے ساتھ اپنے وائی رحمت میں لیاناموس نسوانی کی سمح قدر و منزلت کو جلا پخشاعورت کوماں بھی بہن اور خاص طور پر بیوی ہونے کے ناطح تمام تر معاشرتی حقوق، عزت و احترام عطاکیا۔ آپ نے بیس میں متاع الدنیا الطیب و النساء فراکر عور توں کو محبت و عظمت بخش آپ خبیب الی میں الدنیا الفصل میں المعر اقالصالحہ (صرر مشکوق) " یعنی دنیا کی نے لیس میں متاع الدنیا افضل میں المعر اقالصالحہ (صرر مشکوق) " یعنی دنیا کی بیشر کوئی چیز نہیں" فراکر نیک نفع بخش چیزوں میں نیک اور انہی عورت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں" فراکر نیک بوری کو اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا۔

آب نے یہ اعلان کرے عور تول کو بھی برابرے حقوق دیے:

﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴿ (التِرَو ٢٢٨)

''وستور کے مطابق ان(عور توں) کا بھی ولیا ای حق ہے جیسا (مردول کا) ان(عور تول) پرہے۔''

آپ نے ججہ الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں کوید وصیت فرمائی۔

﴿ استوصوا بالنساء خيرا ﴾ اشكوة مد٢٠

"عور توں سے اچھاسلوک کرنے میں میری صلاح مانو۔" آپ نے بیو یوں کے ساتھ حسن ا فلاق کو کامل ایمان بتلایا۔

﴿ اكمل المومين ايمانًا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنساءكم ﴾ (رواه الترذي، مثلوة ص٢٨٢)

"مؤمنوں میں کامل ایمان والا اپنی عور توں کے ساتھ حسن اخلاق والا ہے اور تم میں پسند میرہ وہی ہیں جو اپنی عور توں کے نزدیک پسند میرہ ہے۔" امک جگہ فرمایا:

﴿ واناخير كم لاهلى ﴾ (شكرة م١٨١)

میں اپنی از واج کے لئے تم سب ہے بہتر ہوں (جیساکہ عنقریب بی تفصیلات آپ ای کماب میں پڑھیں گے) کیا اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہ جب ہے جس نے اچھی ہوی کو آدھا ایمان بنایاجس نے بیواؤں کو عزت کی مندیر بٹھایاجس نے عورت کے حسن وجمال کو نہیں بلکہ اس کے عورت ہونے کوہی قابل احرام ٹھہرایا جس نے بیٹی کی پیدائش کورحمت اور اس کی مجمع تربیت کو جنت کا ذریعه قرار دیا۔ لیکن افسوس آج کی ال تہذیب جدید پر جس نے عورت کو اس کاسیح مقام د مرتبہ دینے کے بجائے ایک طرف" آزادی" کے نام پر گھرے ہے گھر کر کے آوارہ گردی پر مجبور کر دیا اور اس کی مظلومیت کاروناروئے ہوئے حقوق کے نام پر اس کے حقوق چھین لئے تو ودسری طرف جبیزادر جوڑے گھوڑے کے نام پر اس کا استحصاں کیا اور سسرالی مال پر ہاتھ صاف کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اس لئے اب ضرورت تھی کہ عورت کو پھرے اس کا صحیح مقام یاد دلایا جائے اس کے لئے امت کے جلیل القدر اکابر محدثین نے اپنے اپنے طور پر ان تمام احادیث رسول کو ایک جگہ جمع کیا جو خصوصیت کے ساتھ عورت کی "از دواجی حسن معاشرت" ہے متعلّق تھیں چنانچہ اس کردہ کے سرخیل محدث امام

نسائی جوکہ نقد حدیث میں امام احمد کے اور فقاہت حدیث میں امام بخاری ہے ہمسروہ م پلہ ہیں کی مرتب کردہ کتاب "عشرۃ النساء" سب سے مستند اور ضخیم کتاب ہے جو ہمیں بغرض عمرہ سفر حجاز میں ہاتھ گئی دل میں داعیہ ہوا کہ اس کا سلیس اردو ترجمہ کیا جائے تاکہ خواتین اسلام حدیث رسول کی روشی میں ابن خاگی اور ازدوائی الجھنول کو دور کر سکیں بحد للہ یہ ترجمہ مع ضرور کی تشریحات مکتل ہوا جو آب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرما کر پوری امت کے لئے اور خصوصہ خواتین اسلام کے لئے بے حد مفید مقبول عام بنادے آمین۔

> -چرزاده مفتی شمس الدین نور خطیب مسجد تبادا دُد کالونی نزدنی دی آشیش کراچی



## كتاب عشرت النساء

#### الله الله الله الله ظن الرَّط في الرَّط في الرَّ

### حضور صلى الله عليه وسلم كي تنين بسند بده چيزي

(۱) ﴿ عن انس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ حبب الى من الدنيا: النساء، والطيب، وجعل قرة عينى فى الصلاة ﴿ اسانى، باب حب النساء ١٠٥ من والطيب، وجعل قرة عينى فى الصلاة ﴿ اسانى، باب حب النساء ١٠٥ من من ترجمه: "حضرت النس عير وايت ب آنحضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه ونياك جيزول من عن محمد عورت اور خوشبو بيند بين اور ميرى آنكمول كى شحندك تمازين مكى تحديد من المحمد كي شحندك تمازين محمد كي شحندك تمازين

(٣) ﴿عن انس، قال: لم يكن شيء احد الي رسول الله ﴿ بعد النساء، من الخيل ﴾ الساني الساني الساني ١٠٠٠)

ترجمہ: ''حضرت انس کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبّت عور تول کے بعد (جنگی) گھوڑوں ہے تھی۔''

المحرق : حدیث أن الفاظ کے ساتھ نمائی شریف میں فد کورے لیکن ترفدی اور مند احمد میں "من الدیبا" کالفظ نہیں ہے بلکہ حسب اسی الطیب و النساء النح فد کورہے یک الفاظ زیادہ سمجے میں نیز بعض حضرات بہاں "می الدیبا" کے ساتھ "الٹلاٹ" کا

لفظ نقل کرتے ہیں لیکن بفول علامہ ابن حجر عسقلانی م کے کتب حدیث میں لفظ الثلاث کہیں منقول نہیں ہے جنانچہ «من المدنیا الشلات» حدیث کے الفاظ ہونے ہے اشكال ہو گاكہ نماز تو دنيوى چيزنہيں ہے پھراس پر «من الدنيا» كا اطلاق كيونكر ہو گا؟ لیکن عدمہ عسقلانی کے قول کے مطابق اگریہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں تو پھر کوئی اشکال نہ ہوگا۔ بہرحال حدیث ند کور میں جن تمین چیزوں پر سے نے اپنی پیندیدگی کا اظہار فرمایا ان میں ایک خوشبوہ۔ سابق انبیاء کی طرح آب کوبھی مسوآک اور خوشبو بهت بیند تھی اور خوشبوآپ کولیند کیول نه ہو که آپ کی ذات گرامی بی تمام خوشبوؤل کامجموعہ تھی آپ کے باتوں میں پھولوں جیسی مہک آپ کے ہاتھوں کے کمس میں عنبر جیسی خوشبو آپ کے بدن کے متامول میں مشک کی خوشبو آپ کے قدمول کی دھول میں چنبیلی جیسی خوشبو، آپ کے لیسنے میں گلاب جیسی خوشبو تھی بھر آپ کوخوشبو کیوں بیندنه ہوتی حضرت انس کی والدہ أم سلیم آپ کے بینے کوشیشی میں جع کرتی تھیں جب آت قیلولہ فرون تے۔آپ نے اُم سیم سے پوچھانے کیا کررہی ہوعرض کیا یارسول اللہ! یر تمام خشبودک سے زیادہ بہترہ۔ اسلم شریف تامن

حضرت عائشہ آپ کے گیروں اور بدن پر عمدہ سے عمدہ خوشبولگانے کا اہتمام فرماتی تھیں۔(بخدری مدے یہ)

خواتین کو بھی چاہئے کہ خور بھی اپنے شوہروں کے لئے خوشبولگائیں اور اپنے سرتاج کے کپڑوں پر بھی خوشبولگانے کا اہتمام کریں۔گھرسے باہر ہزاروں میں نگلتے وقت عور توں کاخوشبولگا کر نکلناحرام ہے۔حدیث میں سخت ممانعت آئی ہے۔

عورت: ال حدیث میں آپ نے خوشبو کے ساتھ عورت کا بھی ذکر فرمایا یہ بتانے کے لئے کہ جس طرح ایک سلیم الفطرت انسان کو خوشبوے محبّت ہوتی ہے ای طرح ایک سلیم الطبع انسان کو عورت سے بھی محبّت ہوتی ہے بھررسول کر بھی جن کی بعثت ہی

معاشرہ کے مظلوم اور کمزور طبقوں کی دادری تھی کیوں نہ اس مظلوم عورت سے محبت و شفقت فرماتے جو زمانہ جا بلیت ہی ہے ظلم و ستم کا شکار تھی اور پیدائشی طور پر اکثر بیار یوں، ماہواری، زیگی، رضاعت کا بدف بنی رہتی اس لئے مرد کی بنسبت زیادہ توجہ و شفقت کی ستحق تھی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مظلوم عورت کو اپنی محبت و شفقت کے ذریعہ عزت و احترام کا اونچا مقام عطاکیا ہاں، بین، بہن ہر حیثیت سے عورت کو اس کا اصل مقام اور اس کے حقوق دیئے۔ نیزعورت کو بیوی کی حیثیت سے وہ محبت دی کہ اسلام کے علاوہ و نیا ہی شاید اس کی مثال ملنا مشکل بلکہ ناممکن ہے ہو ہو گئی از دائے کے ساتھ بے مثال حسن معاشرت قائم فرمایا آپ کا فرمان ہے کہ ایک از دائے کے ساتھ بے مثال حسن معاشرت قائم فرمایا آپ کا فرمان ہے کہ ایک از دائے کے ساتھ بے مثال حسن معاشرت قائم فرمایا آپ کا فرمان ہے

' جَمْ مِن بَهْتروہ ہے جو اپنی آل و اولاد کے لئے بہتر ہے اور خود میں اپنے بال بچول کے لئے بہتر ہوں۔ "(مشکوۃ میں)

آپ کو اپی بیوایوں ہے کس قدر محبت تھی یہ حضرت عائشہ کی زبانی آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کے متعلق سنے افرماتی ہیں۔

" مجھے جس قدر حضرت خدیجہ پر رشک ہوتا تھاوہ آپ کی کسی اور بیوی پر نہیں حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا گررسول اللہ بہت کثرت سے ان کو یکھا نہیں تھا گررسول اللہ ایم تھا کہ گھر میں ان کو یاد کرتے تھے۔ ان کے ساتھ انس و محبت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں جب بھی بکری ذرئے ہوتی تو آپ کو حضرت خدیجہ یاد آجاتیں اور گوشت کا ایک حصران کی سہیدول میں تقسیم فرہ دیتے۔" (مشکوۃ سے ۱۹)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اکثر آپ سے میں کہاکر تی تھی کہ کیا حضرت ضریجہ کے سوا اور کوئی عورت نہیں ہے؟ یہ بات میں حضرت خدیجہ کی کثرت یاد کی بنا پر کہتی۔ صحابہ کرام حقی ہے میں ای رنگ میں رنگ گئے تھے اپنی بیویوں سے بڑی مخلصانہ

محبت تقی واقعات نقل کر کے طوالت مقصود نہیں ورنہ حضرت بریرہ اور مغیث کی محبت تقی واقعات نقل کر کے طوالت مقصود نہیں ورنہ حضرت ابن عمر کی اپنی محبت و مشتری کا واقعہ کئی مشہور ہے انفرض آپ نے عور توں سے اپنی محبت کے ذریعہ ان کوعزت کا بلند مقام عطا کیا۔

حدیث نرکورے آنحضرت کا مقصد جہاں مظلوم عور توں کی عظمت بڑھانا ہے وہاں ایسے لوگوں کو شادی کی طرف ترغیب و تنبیہ بھی مقصود ہے جو فخریہ انداز میں عور توں سے علیحدہ رہ کر راہبانہ زندگی گزار نے کو بہتر بچھتے ہیں آپ سے زہدو تقویٰ میں بڑھ کر ہونے کا بھلاکون دعویٰ کر سکتا ہے اس کے بوجود آپ نے اس قدر کئرت سے نکاح فرمائے حضرت سعید بن جبیر فرمائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عبال نے مجھے نکاح فرمائے حضرت ابن عبال نے مجھے ہے ہوچھا کہ کیا تم نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا "دنہیں" حضرت ابن عبال نے فرمائے:

﴿ تزوج فان خير هذه الامة اكثر هم نساء ﴾

(بخاری شریف ۱۲۵۸م(4۵۸)

" ثمادی کرو کیونکہ اس اُمّت کے سب سے بہتروہ شخص ہیں جس کی بیویال زیادہ ہول۔"

اس مديث ك فتح البارى عن دومطلب بيان موت بين:

• ۱ اس اُمّت میں جس کی بھی زیادہ بیویاں ہوں دہ بہتر شخص ہے۔

آنحضرت نے نکاح ہے (بلا عذر شرقی) کنارہ کشی کرنے والوں کوکس قدر سخت تنبیہ فرمائی اس کا اندازہ اس صدیث ہے لگائے کہ۔ حضرت عکاف بن بشرتمیں ہے آپ نے پوچھا اے عکاف! تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں۔ آنحضرت صلی ابلد علیہ وسلم نے پوچھا، صلاحیت رکھتے ہو اور خوش حال بھی ہو پھر بھی شادی ہے گریز کیا۔

﴿اذا انت من اخوان الشياطين

"تب توتم شيطان كے ہمائيوں ميں سے ہو-"

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرادی۔ (جمع الفوائد النکاح) حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول کرمیم ہم لوگوں کو شادی سے کنارہ کشی اختیار کرنے سے بختی ہے منع فرماتے ہتھے۔ (بلوغ الرام النکاح)

حدیث نہ کور میں "حبب" صیغہ مجہول لایا گیا کہ میرے دل میں عورت کی محبّت ڈالی گئی ہے مطلب میہ ہے کہ از خود عورت سے محبّت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی محبّت کا تھم ہوا ہے۔

نماز: حدیث فی کورس آپ نے تیسری چیز نماز کو بیان فرمایا۔ نماز ایک الی عبادت ہے جو اللہ تعالی اور اس کے بندول کے در میان ایک بہترین روحانی رابطہ پیدا کرتی ہے اور اس رابطہ سے روح انسانی کو حقیقی سکون و مسرت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میری آگھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے ۔ اس حقیقت ہے کس کو انگارہے کہ دنیا میں ہر شاہ وگدام رو دزن کوراحت و مسرت اور قلبی سکون کی طلب وخواہش ہے اور اس قلبی اطمینان و سکون کا واحد ذریعہ اللہ تعالی کی یارہ ارتنا وباری تعالی ہے الا مدکر الله تطمئی القلوب سنو اللہ تعالی کے ذکر ہے ہی ولوں کو طمانیت حاصل مدکر الله تطمئی اور نماز ہی اس ذکر اللی کی بہترین شکل ہے اقم الصلو ہ ہوتی ہے۔ (الرسد دیمن) اور نماز ہی اس ذکر اللی کی بہترین شکل ہے اقم الصلو ہ کہ لاکو ی (نماز پڑھو میری یادے واسطے)۔ اور جب ایک مسلمان عورت نماز کا اہتمام للہ کو ی نماز پڑھو میری یادے واسطے)۔ اور جب ایک مسلمان عورت نماز کا اہتمام کرتی ہے توقدرت کی طرف ہے اس کے لئے شوہر اور اولاد بھی سکون واطمینان اور

1 C

آنکھوں کی شھنڈک کا باعث بنتے ہیں ورنہ نمازیں ضائع کرنے والی عورت کم از کم قلبی سکون سے تو محروم ہوتی ہے۔

قرآن وحديث من نمازنه يرصف برشد مدوعيد اورعذاب كابيان جواب:

الله تعالی کا ارشادہ: ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون-(پره الله الله تعالی کا ارشادہ: ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون-(پره الله تعالی میں جمعی پڑھتے ہیں اور بھی نہیں پڑھتے یا وقت سے ٹال کر پڑھتے ہیں۔ حضرت معد بین ابی وقاص شنے اس آیت کے متعلق آنحضرت سے پوچھا آپ نے فرمایا اس معد بین ابی وقاص شنے اس آیت کے متعلق آنحضرت سے پوچھا آپ نے فرمایا اس سعد بین ابی وقاص شنے اس کے فرمایا اس کے متعلق آنکے ویل کاعذاب ہوئی میں جہتم میں ایک وادی ہے۔ (الکہ مُرالذہی میں)

الله تعالى كا ارشاد ب: اقيمو الصلوة ولا تكونو امن المسركين "مُمَازُقاً كُمُ الله تعالى كا ارشاد بين "مُمَازُقاً كُمُ ركو اور نمازُ جِهورُ كرمشركول بين من به وجاؤ-"

جنتی حضرات دوزخ میں جانے والوں سے پوچھیں گے ماسلک کے بھی سقر "کون سائمل تمہیں دوزخ میں جانے والوں سے پوچھیں گے ماسلک کے لم نک من المصلین "ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے۔" (الدیژ آیت ۳۳)

حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے قصدًا نماز ضائع کردی اللہ تعالی اس سے برک بیں۔(الکیارُ مروز)

منور کے دور میں نماز چھوڑ ناکفروشرک کے برابہ مجھاجاتا تھا آگ کے حدیث میں کہا گیا ہے وہ میں اس نے موریث میں کہا گیا ہے وہ جو قصدًا نماز چھوڑ ہے لیں اس نے کفر کیا۔ "(سم)

جبہور صحابہ کا بھی ہی مسلک تھا حضرت عمر کا فرمان ہے فرض نماز ضائع کرنے والے والے کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت علی ہے نماز ضائع کرنے والی عورت کے متعلق پوچھا گیا فرمایا جو بھی قصدًا نماز نہ پڑھے وہ کا فرہے، حضرت ابن عبال کا ارشاد ہے جس نے فصدًا ایک بھی نماز چھوڑ دی تو روز آخرت اللہ تعالیٰ سے اس

حال بیں ملے گا کہ اللہ اس مرغضیناک ہول کے ۔ (الکبر، حافظ ذہبی سال)

یادر کھناچاہئے جان ہوجھ کر نماز ضائع کرنے والا اگرچہ دین اسلام سے خارج نہیں ہو گایا کافر نہیں ہوجا تالیکن بہر حال نماز چھوڑنا ایک کافرانہ ادر منافقانہ عمل ہے جیسا کہ ان حدیث کا بھی مقصود ہے۔

اے خواتمن اسلام! ان ارشادات ہے اندازہ لگاؤنمازکس قدر اہم فریضہ ہے اور نمازنہ بڑھناکس قدر سنگین گناہ ہے زواجر کی اور حافظ ذہبی کی الکبائر میں ہے کہ بی اسرائیل ک ایک عورت حضرت موی کی خدمت میں حاضر ہوئی عرض کرنے لگی اے الله کے نبی اجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیاہے میں نے توبہ کی ہے آپ بھی میرے لئے وعا فرمائیے کہ میری مغفرت ہو جائے حضرت موی نے پوچھاکون ساگناہ ہو گیا؟عورت نے کہازنا ہو گیا اور اس ہے حمل رہ گیا اور بچہ پیدا ہوا اے مار ڈالا۔ بیہ من کر حضرت موی مہت غضبناک ہوئے اور عورت ہے کہا یہاں سے نکل جاتیری نحوست کی وجہ ے آسان ہے آگ نازل ہو کر نہیں ہمیں بھی جلا کر خاک نہ کر دے۔عورت ، پوس ہو کر وہاں سے جلی گئی حضرت جبرئیل تشریف لائے اور حضرت موک ہے فرمایا اے موک رب العلمین آپ ہے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اس بد کار عورت ہے بڑھ کر کوئی برا اور اس بڑے گناہ ہے بڑھ کر کوئی برا کام نہیں؟ موی نے فرمایا اس ہے بڑھ کر برا اور کون سا کام ہو گا؟ار شاد ہواجو شخص جان بوچھ کر نماز شائع کر دے وہ اس ے بھی زی<u>ا</u>دہ منحوس اور گناہ گار ہے۔ (اس واقعہ کو امت کے بڑے محدثین نے نقل كياب ويمض أمكبائر صبين للذبي - زواج كل جاهدا)

اے خواتین اسلام اُ اس سے اندازہ لگاؤکہ نمازیں ضائع کرناکس قدر شدید گناہ ہے حالانکہ تم معمولی عذر سے بھی نماز ضائع کر دیتی ہو بچہ روئے توضائع کجن کی مصروفیات بڑھ جائیں تو نماز ضائع اور شادی بیاہ میں تو نماز کا خیال ہی نہیں آتا۔ حالانکہ ہے ہوشی اور شادی بیاہ میں عورت کو نماز معاف نہیں ہے نہ قضا کرنے کی اور ناپاکی کے علاوہ کسی بھی حالت میں عورت کو نماز معاف نہیں ہے نہ قضا کرنے کی

گنجائش ہے۔ حننی کہ بوں میں مسئلہ لکھاہے کہ اگر عورت کے بچہ ہورہ ہوتو اگر بچہ کاسر
باہر آگیا ہے اور نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے اس حالت میں بھی عورت پریہ
لازم ہے کہ نماز پڑھے وضو نہیں کر سکتی ہوتو تیتم کرے رکوع سجدہ نہ کر سکتی ہوتو او نجی
جگہ پر جیٹھ جائے ہنڈیا جیسی کوئی چیز نیچ رکھ دے جس میں بچہ کاسر محفوظ ہوجائے اور
جیٹھے جیٹھے اشارہ سے نم زیڑھے قضانہ کرے۔ (نفع الفق والسائل)

اولادکی تربیت میں مشغول رہ کر نماز ضائع کرنے دالی اے خواتین اقریش کی مسلمان عور توں کو اپنی اولاد سے تم سے زیادہ مجبت تھی لیکن نماز بھی ضائع نہیں کرتیں، شوہروں کی خدمت کرتی تھیں بیکن فریضہ اللی سے بھی غافل نہیں ہوئیں خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عور توں اور خوشبو ہے جدمجبت تھی لیکن ہے محبت آپ کی عبادات میں ذرا بھی نخل نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ کی آنھوں کی ٹھنڈک بی نماز میں ہوار عبادات میں ذرا بھی نخل نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ کی آنھوں کی ٹھنڈک بی نماز میں ہوا اور حقیق محبت صرف اور صرف اللہ تعالی بی کے سرتھ ہے جیسا کہ ایک مرتبہ آپ کی درخت و محبوب بناناہوتا تو ایو برکس کو بناتا لیکن تمہارا ہے ساتھی (یعنی عمرصلی اللہ علیہ وسلم )رحمن کا دوست ہے لہذا اس کے دل میں کسی اور کی محبت ہو کو کی گئو کئش نہیں ہے۔ (سراعلام النبلہ عنامی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی قدر محبت و دل میں کسی اور کی محبت اس قدر محبت و اسے خواتین اسلام! رسول کر می صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی قدر محبت و عظمت بخشی لیکن کرتم بھی النہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی قدر محبت و کھی نہو؟ غور کرنے کامقام ہے۔



### چند بیوبوں میں ہے کسی ایک کی طرف زیادہ میلان

(٤) ﴿عن ابى هريرة، عن النبى ﴿ قَالَ: من كان له امراتان يميل لاحدا هماعلى الاخرى، جاء يوم القيامة احد شقيه مائل ﴾

(ابوداؤد، المكاح، باب القسم بين النساء المامكا)

ترجمہ: "حضرت ابوہ ریرہ تسے روایت ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے نکاح میں دو بیویاں ہوں اور وہ دونوں میں ہے کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ جھکاؤر کھے توقیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جھکا ہوا ہوگا۔"

(٥) ﴿عرعائشه، قالت: كان رسول الله ﴿قَدَّ يقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلى فيما املك، فلا تلمني فيما تملك ولا املك قال ابوعبدالرحمن: ارسله حماد بن زيد. ﴾

(سنن ابو داوُد نَّام ٢٩٤ باب القسم بين النساء)

ترجمہ: "حضرت عائشہ صدیقہ فراتی ہیں کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپی ازواج مطہرات میں باری مقرر فرمانے میں برابری اور عدل کا پورا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور ساتھ بی بارگاہ اللی جل شانۂ میں عرض کیا کرتے تھے: اللہ مذافعلی فیما الملک فلا تلمنی فیما تملک و لا الملک لیمن اے اللہ: یہ میری منصفائہ تقسیم اور مساوات اک چیز میں ہے جو میرے اختیار میں ہاں گئے جو چیز آپ کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں خرائے دی خرائ اس میں جمھ سے مواخذہ نہ فرائے۔"

لیسی خوشگوار دیائیدار از دواجی زندگی کے لئے ضروری ہے کہ تمام تسم کے از دواجی حقوق میں عور تول سے کسی میں سورہ حقوق میں عور تول سے کسی تسم کی کوئی حق تعفی نہ کی جائے ای لئے قرآن کریم میں سورہ

7

نساء کی آیت (۱۲۹) میں ایک سے زائد (چار تک) ہو یوں میں عدل وبرابری کو شوہر کے ذہبہ فرض قرار دیا گیا اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے چنانچہ آپ نے اپنے قول وعمل سے ہو یوں میں عدل وبرابری کو نہایت تاکیدی حکم قرار دیا اور اس کی خلاف ورزی پر سخت وعید سنائی آپ نے ہو یول کے حقوق میں برابری قائم نہ رکھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ قی مت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلوگرا ہوا ہوگا۔

(مشكوة ص١٤٢)

البته يه مساوات وبرابري ان امور مين ضروري ہے جو انساني اختيار ميں جي مثلاً نان نفقه جائے رہائش اور شب بانٹی وغیرہ میں برابری، رہے وہ امور جو انسانی اختیار میں نہیں مثلاً محبّت وقلبی میلان تو اس بیں کوئی مواخذہ نہ ہو گابشرطیکہ اس قلبی میلان کا اثر اختیری معالمات برند زیرے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ ولن تستطیعوا ان تعدلوابين النساءولو حرصتم فلاتميلوا كل المبل فتدروها كالمعلقة ابتم برگز برابر نہیں رکھ سکو کے عور تول کو (قلبی میلان میں) اگرچہ تم اس کی حرص کرو۔ سو بالكل بى ئىچرىجى نە جاد كەر ال ركھوجىيے ادھر بىل نگتى۔ "(معارف القرآن ٢٤م٥٥٥) بىل ای کا بیان ہے کہ قلبی میلان بیں تم برابری نہیں رکھ سکو کے لیکن ایسابھی نہ کر د کہ اس قلبی میلان کی وجہ سے اختیاری معاملات میں آئ ایک بیوی کو ترجیح دینے لگو کہ جس ہے یجاری دوسری عورت نظی ہی رہ جائے آگر ایک سے زائد بیوبوں کے در میان اختیاری معاملات میں عدل وبرابری قائم نه رکھ سکو تو صرف ایک بی بیوی رکھنے کا تھم ہے۔ فیان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة (ناء٣) آب نے این ازواج مطرات کے درمیان اختیاری معاملات میں پوری مساوات قائم فرمائی جیسا که حضرت عائشه کا بیان اویر کی حدیث میں گزرا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بار گاہ خداد ندی میں عرض کرتے اللھم ھذا فسمى فيما املک الحديث يعنى چند بيوبول كى صورت مين كس ايك كى طرف خصوصی میلان قلب اور محبّت ہونا ایک غیر اختیاری فعل ہے جس میں برابری کرنا

انسان کے بس میں نہیں لیں اے اللہ ایسے غیر اختیاری معالمہ میں ہمار اموا خذہ نہ فرہ۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسم کو بھی تمام بیو یوں میں حضرت عائشہ سے سب ہے زیادہ محبّت تھی جیسا کہ اگلی حدیث میں ای کابیان ہے۔

فاستأذر عليه، و هو مضطجع معي في مرطى، فأدن لها، فقالت: يارسون الله ان أرواحك أرسلني إليك، يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، وأنا بلي، قال: فاحبي هذه فقامت فاطمة حيل سمعت ذلك من رسول النَّه على فرجعت الى ارواج السي الله فاحبر تهن دالذي قالت، والذي قال لها، فقلن لها ما يراك اغيب عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله الله فقولي له: إن ارواجك ينشدنك العدل في ابنة ابي قحافة، قال فاطمة: لا والله لا اكلمه فيها ابدا، قالت عائشة: فأرسل ازواح النبي على زينب بنت ححش إلى رسول الله الله التي كانت تساميمي من أرواج النبي المنولة عدرسول الله الله المواة قط خيرا في الدين من ريسب واتقى الله واصدق حديثا، واوصل للرحم، واعطم صدقة، واشد ابتذا لالنفسها في العمل الذي تصدق به، و تقرب به الي الله عرو حل ما عدا سورة من حدكانت فيها، تسرع فيها الفيئة، فاستادنت على رسول دحلت فاطمة عليه، فاذن لها رسول النَّه ١٨٠٠ فقالت يا رسول اللَّه، إن ارواجك ارسلتني اليك يسألنك العدل في اللة أبي قحافة، ووقعت بي، فاستطالت، واما ارقب رسول الله ﷺ وارقب طرقه، هل ياذن لي فيها، فمم تبرح رينب حتى عرفت ان رسول الله الله الكلالا للكره ان انتصر ا فلما وقعت

بها لم انشبها حتى انحيت فقال رسول اللَّه الله ابنة أبي بكر ﴿ ترجمه: "حضرت عائشة فرماتي بين كه امهات المؤمنين نے جناب سيده فاطمه الزبراء" كو ر سول الله " کے پاس بھیجاسیدہ زہراء " نے باریانی (حاضر ہونے کی) اجازت طیب کی۔ سر کار دوعالم اس وقت میری چادر اوژھے میرے یاں ہی لیٹے تھے جناب سیدہ زہرا مگو آپ تے اجازت وی حضرت فاطمہ نے عرض کیا یار سول اللہ آپ کی بیو یوں نے مجھے خدمت عالی میں بھیجاہے وہ چاہتی ہیں کہ آپ ابو قحافہ کی بیٹی (لیعنی عائشہ صدیقہ " ) کے ساتھ (دلی محبّت میں)سب سے برابری سیجنے (حضرت صدیقیہ کہتی ہیں کیہ) میں خاموش (سن رہی) تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بٹی کیاجس کو میں جاہتا ہوں تخصے اس کی چاہت(و محبت) نبیں حضرت فاطمہ <sup>ہ</sup>ے عرض کیا۔ کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس ے العنی حضرت صدیقیہ ہے) محبت کر حضرت سیدہ زہراء یکے جب رسول اللہ کا یہ فرمان سناتو اٹھ کر چلی گئیں اور والیں جاکر امہات المؤمنین کے سامنے وہ سوال وجواب ظاہر کر دئے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے تھے امہات المؤمنین نے کہا ہمارے خیال میں آب نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا۔ آپ رسول اللہ کی ضرمت میں دوه ره عرض میجئے که بیویاں آپ کوتسم دیکر (محبت میں) برابری اور مساوات کرانیکی خواستگار ہیں حضرت فاطمیہ پولیں اب خدا کی تسم اس (یعنی عائشہ) کے معاملہ میں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرول گی بالآخر امہات المؤمنین نے حضرت زينب بنت جحش كورسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين بهيجا اور ر سول الله کی نظر میں زینے " ہی میری ہم یا ہ تھیں میں نے کوئی عورت بھی زینے " سے زیادہ دیندار خداتر س، راست گو کنبہ پر در کارِ خیر اور قرب النی کے کام بیں تن من دھن ے مشغول ہوجانے والی نہیں دیکھی۔ صرف ان میں حدت طبعی کی وجہ ہے پچھ تیز مزاجی تھی مگروہ تیزمزاجی فورًا ہی جاتی بھی رہتی تھی غرض زینب ؓ نے خدمت گرائی ہیں باریانی کی اجازت طلب کی رسول الله میرے پاس میری جادر اوڑھے آی حالت میں

لیئے تھے جس حالت پر حضرت فاطمہ "کے آنے کے وقت تھے۔ حضور "نے اجازت رے وی حضرت زیب نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کی بیویوں نے جھے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ جا ہتی ہیں کہ آپ ابو قافہ کی بیٹی کے ساتھ (محبت میں) ان (بیویوں) کی بھی برابری کریں ۔ یہ کہنے کے بعد زینب جھے پربل پڑیں اور زبان درازی کرنے لگیں۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نظر کی فتظر تھی تاکہ آپ جھے زینب شکے جواب دینے کی اجازت دے دیں۔ بالآخر میں نے ویکھا کہ زینب گا کیہ سلسلہ (زبان درازی) ختم نہیں ہوتا اور میرا انتقامی کاروائی کرنا حضور کو بھی ناگوار نہ ہوگا تو بس میں بھی بان پررس پڑی پھر تومیں نے ان کو (پچھ کہنے کی) مہلت ہی نہ دی اور ان کو لاچار کر ویا۔ (یہ دیکھ کر) رسول اللہ مسکرائے اور فرمایا آخریہ بھی ابو کمری بڑی ہے۔

(بخارى شريف الهبه، مسلم، فصائل الصحابه ن٢٥٥ مميع ايج ايم سعيد،

السور المحتر الله عليه وسلم كو الى ازواج ميں سب سے زيادہ محبّ حضرت عائشة سے تھی اور ہے تمام صحابہ كو معلوم تھا چانچہ لوگ قصدًا ہد ہے اور تحفے اس روز بھیجے تھے جس روز حضرت عائشة سے ہاں قیام كی باری ہوتی (بخاری نصل عائشہ الور از واج مطہرات كويہ سخت ناگوار تھاليكن كہنے كی ہمت كوئی نہيں كر تا تھا آخر سب نے ازواج مطہرات كويہ سخت ناگوار تھاليكن كہنے كی ہمت كوئی نہيں كر تا تھا آخر سب نے الى كر حضرت فاطمة كو ائن سفارش كے لئے آمادہ كياوہ بيام لے كر خدمت اقد س ميں آپ نے فرمایا: لخت جگر جس كو ميں جا ہوں اس كو تم نہيں ج ہوگ و سيدہ زہراء شامي كائن تھا جناني وہ وہ والی جلی آئیں جیسا كہ حدیث بالا میں تفصیل گذر جگی کے لئے اتنانی كافی تھا جناني وہ وہ والی چلی آئیں جیسا كہ حدیث بالا میں تفصیل گذر جگی

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حضرت عائشہ سے محبت حسن وجمال کی بناء پر تھی حالانکہ یہ قطقا غلط ہے ازواج مطہرات بیس حضرت زینب حضرت صفیہ حضرت جوریہ بھی حسین تھیں جیسا کہ ان کے محامن ظاہری کی تعریف احادیث اور تاریخ وسیر کی

کتابوں میں بکٹرت موجود ہے لیکن حسن و جمال کی جیٹیت سے حضرت عائشہ سے متعلق ایک وہ موقع کے سوا ایک حرف بھی ندکور نہیں اس لئے اصل بات بہ ہے کہ حضرت عائشہ فہم مسائل، اجتہاد فکر اور حفظ احکام جیسے فضائل و کمالات میں تمام ازواج سے ممتاز تھیں اس بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھیں حدیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا:

الم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من الساء عير مريم بنت عمران و آسيه امراة فرعون وان فضل عائشه على الساء كفضل الشريد على سائر الطعام الم ابخارى اسلام مسلم ١٠٥٠ من الم مسلم ١٠٥٠ من الم مسلم ١٠٥٠ من الم مردول من توبهت كالل گذرك يكن عور تول من مريم بنت عمران اور آسيد زوجه فرعون كسواكوئي كالل نه موئي اور عائشه كوعور تول پر اى طرح ففيلت م جس طرح ثريدكوتمام كهانول پر - "

حدیث ندکورے بخوفی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس محبت اور قدرومنزلت کی دجہ
کوئی ظاھری حسن و جمال نہیں بلکہ وہ ظاہری و باطنی کمالات ہیں جو حضرت عائشہ و عاصل تھا کی فاصل تھا کی خوجہ سے مرض الموت میں بھی آپ بربار وربافت فرماتے بھے کہ آج کونساول ہے لوگ سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ کی ہرک کا انظار ہے۔
ابخاری مدارا باجاء نی قبر ابنی چنانچہ حضرت فاطمہ نے دیگر ازواج مطہرات سے اس کے ابخاری مدارا باجاء نی قبر ابنی چنانچہ حضرت فاطمہ نے دیگر ازواج مطہرات سے اس کے لئے اور آپ لوگ وفات ویش تھی رہے اور وہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں لے گئے اور آپ تاوفات ویش تھی رہے اور وہیں حضرت عائشہ کے خبرے میں لے گئے اور آپ تاوفات ویش تھی رہے اور وہیں حضرت عائشہ کے خبرے میں دون ت پائی۔

اک ہے حضرت عائشہ گئے ساتھ آپ کی غایت درجہ کی محبت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ گوبہت سی اسی امتیزی خصوصیات حاصل تنھیں جن هِن أُمّت مِن ان كاكو كي سهيم وشريك نهين چنانچيدوه خود فرماني تصين:

ازشتہ آنحضرت کی خدمت میں میری تصویر کے کر حاضر ہوا۔

رسول الله في محصد نكاح كياجب يس چوبرس كي تحل

شنورس کی عمر میں آپ کے حرم میں واخل ہوئی۔

کنواری خوانین میں مجھ سے شردی ہوئی اور کسی سے نہیں ہوئی۔

رسالتمآب جب میرے ساتھ استراحت فرماتے تومیرے لحاف میں وحی آتی تھی۔

🕥 میں خواتین اور از واج مطہرات میں آپ کوسب ہے زیادہ محبوب تھی۔

میری وجدے امت کو تیم کی رخصت الی-

♦ جركيل امين كوميں نے ديكھا۔

• میری یاکدانی وبرات میس قرانی آیات اتریں - (ستدرک حاکم جهمن)

کے مجھے اپنی باری ہیں دودن ملے تھاس کے کہ حضرت سودہ تنے اپنی باری کاون بھی اللہ مجھے دے دیا۔

ر سالتمآب نے انقال کے وقت مسواک کرنا جابی تو آپ نے اسے چباکر نرم کرکے سرور کا کنات کے دھن مبارک میں رکھا اس طرح رحلت فرماتے وقت آپ کے لعاب دھن کے ساتھ حضرت عائشہ کالعاب دھن یکجاہوا۔ (البدایہ دالنہایہ ۵۸ مے ۱۹)

🕡 رسالتمآب کی وفات بھی میری باری کے دن میں ہوئی تھی۔

🗗 میرے بی حجرہ میں آنحضور کی تدفین ہو کی تھی۔

🖝 حضرت عائشہ ہی کا گھرر سمالت آب کی دفات کے دن فرشتوں ہے معمور تھا۔

(سيراعلام النبلاء ذہبی ج صوبی)

الغرض حضرت عائشه صدیقه این ان بے شار اور گوناگول فضل دیمالات کی بناء پر ویگر ازواج مطہرات پر فوقیت رکھتی تھیں وہ محرم اسرار نبوت تھیں فقیہہ مجتہدہ تھیں اسرار شریعت اور مصالح دین جونہایت وقیق عم ہے اس پر بھی حضرت صدیقه کود ستگاہ حاصل تھی خطیبانہ و ناصحانہ بلاغت وفصاحت میں مشہور تھیں حضرت معاویہ فروتے ہیں۔

والله عارايت خطيبا قطابلغ ولا افصح ولا افطن من عائشه (جُمَّ الزدائد يَثَى ١٩٥٥ - ٢٣٣)

"بخدا میں نے حضرت عائشہ کے معاصرین میں ان سے زیادہ فصیح وبلیغ اور زیادہ ذہین وفطین خطیب نہیں دیکھا۔"

چنانچ جلیل القدر مجہدین صحابہ بھی حفرت عائشہ کی خدمت میں مسائل کی تحقیق کے خات میں مسائل کی تحقیق کے خات عائشہ اعلم النامس کے لئے حاضر ہوئے تھے امام زہری تابعی کا بیان ہے کانت عائشہ اعلم النامس بسئلھا الا کابر من اصحاب رسول اللّٰہ ﷺ ۔ (حقات ابن سعد جمامین)

حضرت عائشہ سے ایک چوتھائی حصد احکام اسلام مروی ہیں۔ (فتح الباری جا موکی) حضرت عائشہ سے کل مسندات (احادیث مرفوعہ) دو ہزار دوسودس (۲۱۰ م ۲) موکی بیل جن میں مسلم میں بھی نہ کور بیل۔ (سراعلام النبلاء جسمے سے) مردی بیل جن میں سے بیشتر بخاری وسلم میں بھی نہ کور بیل۔ (سراعلام النبلاء جسمے سے زیادہ آنحضرت سے عمرو بن العاص نے پوچھا کہ یارسول اللہ آ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے بی فرمایا عائشہ سے پوچھا مردول میں جفرمایا ان کے والد حضرت حدیق آکر شے۔ (سیراعلام النبلاء زبی جسم سے ۲۳۳)

حضرت عائشة کان ظاہری وباطنی کمالات کی بناء پر آپ ان کو بہت چاہتے تھے ای لئے آپ سے ان کو بہت چاہتے تھے ای لئے آپ نے ان کے خلاف ہر قسم کی سفارتی سرگری کو یوں کہد کر رو فرمایا لا تؤذیئی فی عائشہ یعنی عائشہ کے معاملہ میں جھے کوئی تکلیف نہ دو۔ جیسا کہ حدیث میں آپ نے پڑھا۔ رضی اللہ عنہا وعنہان اجمعین۔ حدیث نبر ۸ کامضمون بھی ای طرح ہے۔ حدیث نبر ۸ کامضمون بھی ای طرح ہے۔

(٩) ﴿عن ابي موسى ﴿ ،عن النبي ﴿ قَالَ: فضل عائشة على النساء،

#### كفضل الثريدعلى مماثر الطعام 🤻

(نساني، عشرة الساء، ٢٥ م ٩٤ مسلم ٢٥ م ٣٨٠٠ طبع ايج ايم معيد)

ترجہ: "حضرت ابوموی اشعری کاروایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا کہ عائشہ کی نفیدات و برتری دوسری تمام عور توں پر ای طرح ہے جیسے ٹربد کی ففیلت تربد کی ففیلت اور ففیلت تمام کھانوں پر۔ (ٹربد اہل عرب کا مرغوب کھانا ہے جو رونی گوشت اور شور ہے کو طاکرینا یا جاتا ہے)۔"

عدیث نمبر ۱۰ کا بھی بی مضمون ہے۔

(١١) ﴿عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: يا ام سلمة لا تؤذيني في عائشة فانه والله ما اتاني الوحي في لحاف امراة منكن الاهي.

(سنائي شريف، عشرة النساء، باب حب الوجل لبعض نسائه £ م و و ا

ترجمہ: "حضرت عائشہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے أُمّ سلمہ مجھے عائشہ کے معالمے میں ایزاء (تکلیف) نہ دو کیونکہ داللہ مجھ پر سوائے عائشہ کے تم میں سے اور کسی کے لیاف میں ہوتے ہوئے دمی نازل نہیں ہوئی۔"

(۱۲) فإعن ام سلمة: ان نساء النبى كل كلمنها ان تكلم النبى الخير، الناس كانوا يتحرون بهذا ياهم يوم عائشة، وتقول له: إنا نحب الخير، كما تحب عائشة فكلمته، فلم يجبها، فلما دار عليها كلمته، ايضًا فلم يجبها، وقلن: مارد عليك؟ قالت: لم يجسى، قلن: لا تدعينه حتى يرد عليك، أو تنظرين ما يقول، فلما دار عليها الثالثة كلمته، فقال: لا تؤذينى عليك، أو تنظرين ما يقول، فلما دار عليها الثالثة كلمته، فقال: لا تؤذينى في عائشة، فانه لم ينزل على الوحى، وانا في لحاف امراة منكن، الا في لحاف عائشة الله ينزل على الوحى، وانا في لحاف امراة منكن، الا في لحاف عائشة الله ينزل على الوحى، وانا في لحاف امراة منكن، الا في لحاف عائشة الله ينزل على الوحى، وانا في لحاف امراة منكن، الا في

ترجمه: "حضرت أنم سلمة كهتي جي كه ازواج مطهرات \_ في مجيح كها كه حضور صلى الله

علیہ وسلم سے جاکر عرض کرول کہ لوگ بدیہ بھیجئے کے واسطے عائشہ کے دن کا انتظار کرتے ہیں حالانکہ ہم بھی مالی کی خواہش رکھتی ہیں جیب کہ عائشہ خواہش رکھتی ہیں۔

(اس لئے آپ لوگوں کو عکم کریں کہ میں جہاں بھی ہوا کردل ہدیہ بھیج دیہ کریں عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کریں) چنانچہ حضرت اُتم سلمہ نے آخصرت صی اللہ علیہ وسلم سے باری کا انتظار نہ کیا کریں) چنانچہ حضرت اُتم سلمہ نے آپ تحضرت صی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ میں (بڑی مثانت و سنجیدگی کے ساتھ) گفتگو کی لیکن آپ نے کوئی جواب دیا ہمیں دیا۔ ازواج مطہرات نے راام سلمہ نے سے اپوچھ کہ حضور گئے آپ کو کیا جواب دیا حضرت اُتم سلمہ نے کہا۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ ازواج مطہرات نے کہا حضور ہب بیس میں جوئے ہو جس آپ خوایا اے اُتم سلمہ مجھے تو تیسرگی بار انہول نے بھر تذکرہ کیا آپ نے فرایا اے اُتم سلمہ مجھے منشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو کیونکہ مجھ برسوائے عائشہ کے اور کس کے لحاف میں عوتے ہوئے وحی نازل نہیں ہوئی۔ "رابینا)

کے لوگ انہی کی باری میں ہدیئے تھے بھیجے کا اہتمام فرماتے تھے اس سے مقصود حضور اللے لوگ انہی کی باری میں ہدیئے تھے بھیجے کا اہتمام فرماتے تھے اس سے مقصود حضور کو خوش کرنا ہوتہ تھا بخاری میں ہے کہ ازواج مطہرات کے دوگروہ تھا بک میں عائشہ ، حفصہ "، صفیہ "، سودہ "تھیں دو سرے میں حضرت اُمّ سلمہ " اور باقی ازواج تھیں چنانچہ اُمّ سلمہ "کی جماعت نے حضور "کی خدمت میں اُمّ سلمہ ہی کو سفیر بن کر بھیجا کہ حضور " سے عائشہ کے بارے میں بات کریں۔ آپ نے اُمّ سلمہ کو جواب ویا کہ عائشہ کے بارے میں بات کریں۔ آپ نے اُمّ سلمہ کو جواب ویا کہ عائشہ کے بارے میں بات کریں۔ آپ نے اُمْ سلمہ کو جواب ویا کہ عائشہ کے بارے میں بات کریں۔ آپ نے اُمْ سلمہ کو جواب ویا کہ عائشہ کے بارے میں جیے تکلیف نہ دیں جیسا کہ او برحدیث میں گزرگیا۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدیہ قبول کرنا اور دینا سُنّت ہے حضور الوگول کے ہدایا قبول فرماتے ، خاری گامین آپ نے ہدایا قبول فرماتے ، خاری گامین آپ نے امت کو بھی تعلیم فرمائی کہ ہدیہ لیادیا کرویہ محبّت کو بڑھا تا ہے اور سینہ کے کینے کو دور

کرتا ہے اجائع مغیرت جوکوئی ہدیہ وے اگر شرقی عذر نہ ہوتو اس کو قبول کر لینا چاہئے کیونکہ ہدیہ اللہ کارزق ہے اس کو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے قبول کرتا ہے اور روکر نے والا اللہ تعالیٰ کارزق روکرتا ہے اکنزا حمال ہو مالا) آپ نے عور توں کو بھی بطور خاص تھم فرمایا کہ آپس میں ہدیہ دیالیا کرو اگر چہ بکری کا ایک کھری کیوں نہ ہویہ محبت بڑھا تاہے کینہ کورور کرتا ہے۔

(جمح الزدائد بيثى عمامسا)

لیکن عور تول کو چاہئے کہ اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیرصدقہ یہدیہ ان کے مال بیس سے نہ کیا کریں ورنہ تواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا حضرت کعب بن مالک کی بوئی خیرہ نے اپنے الٹا گناہ ہوگا حضرت کعب بن مالک کی بیوی خیرہ نے اپنے زیور لا کر رسول اللہ کو صدقہ کے لئے دے وئے آپ نے پوچھا کعب نے اجازت دے دی؟ عورت نے کہاہاں بھرکعب کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کیا جب تصدیق ہو لی تو قبول فرمایا۔(ابن ماجہ مراہے)

قبول ہدیہ میں دیکھنا چاہئے کہ حرام یا مشتبہ مال کا تو نہیں ورنہ قطعًا قبول نہ کرے،
عدیث میں ہے کہ قرض لینے والا کوئی ہدیہ دے تو قبوں نہ کرو۔ (مشکوۃ سامیس)
کیونکہ یہ سود ہے جو کہ حرام ہے بقول معاعلی قاری کی کے ایس ہدیہ قبول کر نا (جو قرض
لینے کی بناء پر ہو) حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ امیریا قاضی کا (یاکس او نیچے منصب والے
کا) ہدیہ قبول کر نارشوت ہے جو حرام ہے البتہ اگر خلوص کا ہدیہ ہو تو قبول کر ناشنت ہے
عطر اور دودہ وغیرہ کا ہدیہ وائیس نہیں کرنا چاہئے اے خوا تین آئیس میں ہدیہ ویالیا کرو
جیسا کہ ازواج مطہرات آلیس میں ہدیہ دیاکرتی تھیں۔

(١٤) ﴿عن عائشة، قالت: اوحى الى النبى ﴿ وانامعه، فقمت، فأحفت الباك بيني وبينه فلما رفه عمه، قال ليي يا عائشة، ان حبريل يقرئك السلام ﴾ (سائي شريف، باب عشرة الساء ١٥٠ ملك

ترجمہ: "ال روایت بی حضرت عائشہ فرماتی بیں کہ ایک وفعہ بیں رسوں اللہ کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی ہوئی تھی کہ ای وقت آپ پروٹی نازں ہونے گئی تو میں اٹنی اور دروازے کی آڑ بیں ہوگئی۔ جب اپ کوشدت وقی سے آرام ہوا ( یعنی وقی کا سلسلہ موقوف ہوگیا) تو مجھ سے فرمانے گئے اے عائشہ: یہ جرئیل آپ کوسلام کہدرے ہیں۔"

حدیث نمبراا کامضمون بھی کی ہے۔



#### غيرت كابيان

(۱۷) الأقال انس كان البي الشاعد احدى امهات المومنين، فارسلت اخرى بقصعة فيها طعام، فضربت يدالرسول، فسقطت القصعة، فالكسرت، فاخذ النبي الكسرتين، فضم احداهما الى الاخرى، فجعل يجمع الطعام، ويقول: غارت المكم! كلوا فاكلوا، فاهر حتى حاءت بقصعتها، التى، في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة الى الرسول، وترك المكسورة فيي بيتها، فدفع القصعة الصحيحة الى الرسول،

(ابوداؤد م\_ ، البيوع، مسائى، لغيرة ٢٥ م١٩)

ترجمہ: "حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات ملی اس کے کئی ہوں ایشر کی باری مطہرات میں ہوی (یعنی حضرت عائشہ کمانی التریزی) کے پاس تھے (حضرت عائشہ کی باری میں ہے) نے پئی بان کی کسی دو سری سوکن (حضرت اُتم سمہ شعبیا کہ انگی روایت میں ہے) نے پئی باند کی کے ہاتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھانا ہدیہ بھیجا (حضرت عائشہ کو بمقضائے بشریت غیرت آئی ہوگی کہ میرے گھر میں اور میری باری میں دو سری عائشہ کو بمقضائے بشریت غیرت آئی ہوگی کہ میرے گھر میں اور میری باری میں دو سری بودے بودے کھانا کیوں بھیجا؟ اس لئے ) انہوں نے ہدیہ لانے وائی باندی کے ہاتھ پردے مارا۔ پیالہ گر کر ثوث گیا اور جو بچھ بیالے میں تضاوہ بھی گر گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیالہ لے کے دونوں نکڑوں کو اٹھا کر ایک دو سرے سے ملایا اور گرا ہوا کھانا اس میں جس جس جس کی کہ اور کھر فرمایا کہ تمہاری ماں (یعنی عائشہ) کو غیرت آگی (یعنی جل گئی میں جو کھی انکہ کا تاوان دینے گھر میں اور گھر میں جو رضیح ) بیالہ تضاوہ لا کر باندی کو دیا گیا اور ثوث ہوا بیالہ اپنے گھر میں (حضرت عائشہ نے کھایا۔ بھر آپ

فَالْكُرُهُ: كَسَى كَى چِيزِ ضَ نَع ہوجائے اور وہ اس كے مثل برتن كامطانبہ كرے توضائع شدہ چیز کے مثل اگر ہے۔ مثل اگر ہیں ال کے مثل اگر نے تو ضائع شدہ چیز كی بازار كی قیمت دینالازم ہے آجكل ہر نوع کے برتن كیساں مثینوں ہے بننے كی بنا بربرتن كے بدلے برتن دینادرست ہے۔

غیرت: کے عنی حیت، رشک کرنا۔ این کسی مخصوص چزمیں غیر کی شرکت سے طبیعت میں غصے اور بیجانی کیفیت پیدا ہونا (عمدہ القاری جہمار<u>ہ ۱۹۵)</u> بس غیرت کا مطلب بیہ ہوا کہ آدمی اس بات کو نابیند کرے اور اس پر ناراض ہو کہ کوئی اس کی ملکیت میں تصرف کرے۔ (مظاہر حق نے م<u>دام)</u> جس کا زیادہ ظہور میاں بیوی کے مابین ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص غیر کی بیوی کی طرف غلط نظرے دیکھے یا شوہر کسی غیر مرد کے ساتھ بیوی کے آزادانه نبسی مزاق کرتے دیکھے توشوہر کو اس پر سخت غیرت لینی غصہ آتاہے، مظہر حق ہ ۱۵۰۰ یہ بندوں کے حق میں غیرت کے عنی ہے جب کہ املہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ الله ال شخص ير غصه كرے جو گناه كا مرتكب ہو۔ چنانچه حضرت سعد بن عبادهٌ نے جب کہا کہ اگر میں کسی غیر مرد کو این بیوی کے ساتھ دیکھوں تو دھر دار تلوارے اس کا خاتمہ کروں اور حضور کو سعد کی یہ بات مپنجی تو آپ نے صیبہ سے فرمایا تمہیں سعد کی غیرت پر کیول تعجب ہے؟ خدا کی قسم میں یقیناً ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں اللہ تعالی نے اپنی غیرت ہی کی وجہ سے تمام گناہوں کو ترام کیے جیسا کہ حدیث میں ہے و من غیر ته حرم الفواحش ایک اور حدیث م عندة الله الله الله الله المؤمن ما حرم الله عليه (عمره ١٣٥٥) الترتعال غیرت مند ہیں اور اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ مؤمن وہ کام نہ کرے جس کو اللہ تعالی نے مسلمان پرحرام کیاہے۔(مشکوۃ)

عدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض غیرت اللہ تعالیٰ کو پسند میں اور بعض غیرت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اللہ تعالیٰ کو جوغیرت پسند ہے وہ شک وشبہ کی جگہ پیدا ہونے والی غیرت ہے مثلًا اپنی ہوئی غیر مردوں کے سمنے آتی ہویا ان سے بنسی مزاق کرتی ہو اس پر توشو ہر کو جو غیرت محسوس ہو اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور جس غیرت کو اللہ تعالیٰ بسند کرتے ہیں وہ غیرت ہے جو کسی شک وشبہ کے بغیر ہی پیدا ہو مثلًا بلاوجہ بی خاوند کے دل میں ہوی کے چال چلن و کر دار کے بارہ میں بدگہ نی پیدا ہو اس پر شوہر کو غیرت محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت نالیند فرماتے ہیں) (مشکوۃ ہوالہ مظاہر ہے سرس ہو کو اللہ تعالیٰ اس کو سخت نالیند فرماتے ہیں) (مشکوۃ عور توں میں زیدہ پائی طرح سو کنول کو بھی ایک دو سرے پر غیرت آتی ہے بلکہ عور توں میں زیدہ پائی جاتی ہے حضرت عبداللہ بین مسعود گی مرفوع روایت ہے۔

﴿ ان الله كتب العيرة على النساء فمن صبر منهن كان لها اجر شهيد ﴾ فتح البارى ١٠٥ م ١٠٠٠ رحاله ثقات مجمع الروائد اللهيثمي ٢٠٥ مهمه)

"الله تعالی نے عور توں پر غیرت لکھ دی ہے لیں جو عورت مبرے کام اللہ تعالیٰ نے شہید کے برابر ثواب ہے۔"

حضرت ابوسعيد الخدرى كى صديث من ٢ آپ فرمايا:

﴿ الغيرة من الايمان والمذاءة من النفاق قلت ما المذاء قال الذي لا يغار ﴾ (مجمع الروائد للهيثمي ٢٥ مر٢٠٠)

"فیرت ایمانی تقاضا ہے اور نداء ت نفاق میں سے ہیں نے پوچھانداء کیا ہے فرمایا ہے غیرتی ۔"

بہر حال انسان میں "غیرت" ہونا ایمانی خونی ہے بشرطیکہ اپنے حدود میں ہو۔ غیرت سے متعلّق دیگر احادیث کا بیان

(١٨) ﴿عن ام سلمة انها انت بطعام فيي صحفة لها الى النبيي الله واصحابه فحاءت عائشة مُنْتَرِرة بكساء، ومعها فِهر، ففلقت به

MAN VAN

(ىساسى كىاك عشرة الساء باب الغيره ٢٥ م ٩٢ طبع قديمي كراچي)

ترجمہ: "حضرت أنم سلمة من منقول ہے كہ دوا پنے ایک بیالہ میں کھانا لے كررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے استے میں حضرت عائشة چودر اوڑھے ہوئے آئیں الن كے ہوتوں ہوئے میں ایک پھر تھا جس سے انہوں نے بیالہ توڑ دیا آپ نے بیالے کے دونوں محکروں کو یکجا کیا اور فرمایا: کھاؤ "تنہماری مال جل بن گئ" دو مرتبہ یکی فرمایا پھر رسول اللہ نے حضرت عائشہ كا بیالہ لے كر ائم سلم ت کے ہاں بھیج دیا اور ان كا بیالہ حضرت عائشہ كا بیالہ لے كر ائم سلم ت کے ہاں بھیج دیا اور ان كا بیالہ حضرت عائشہ كودے دیا۔"

(١٩) ﴿عن عائشة، قالت: ما رايت صانعة طعام مثل صفية ا اهدت الى السبى الله الله عن عائشة ، فسالت النبي الله عن كسارتُه، فسالت النبي عن كمار ته؟ فقال اناء كاناء، وطعام كطعام ﴾

البوداؤد الاحاره بالسيمس افسدشينا يغوم مثله ١٢٠ ١٢ طبع اعداديه ملتان)

ترجمہ: "حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے "صفیہ" ہے بہتر کھانا بنانے والا نہیں وکھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برتن میں کچھ کھانا بدیۃ بھیجاجو محصہ میں بہتر کھانا بدیۃ بھیجاجو محصہ رہانہیں گیا میں نے برتن پر ہاتھ دے مارا تو برتن گر کر ٹوٹ گیا ہیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسم ہے اس کے کفارے کے متعلق بوجھا آپ نے فرمایا" برتن اور کھانے کے مانند کھانا"۔"

(٢٠) ﴿ سمعت عائشة ترعم. ان البي الله كان يمكث عند زيب بنت

7 2 C C

ححش، فيشرب عندها عسلا، فتواصيت اناوحفصة ان ايتنادخل على النبى الله فلتقل: انى احد منك ريح مغافير، اكلت مغافير؟ فدخل على احداهما، فقالت دلك له، فقال لا، بل شربت عَسلا لاعند زينب بنت جحش، ولن اعود له. فنزلت. يا ايها البي لم تحرم ما احل الله لك تعنيى مرضات ازواحك ان تتوبا الى الله لعائشه وحفصة واذ اسر البي الي بعض ازواحه حديث القوله: بل شربت عسلا.

(بخاري التفسيو نَّ ٢ م<u>ڙ٢ ک</u>و الايمان والبدور پاپ اذا حرم طعاما)

ترجمہ: "حضرت عائشہ فرماتی بیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بیت جھے جس کے پاس (عصر کے بعد کچھ دیر تک) تھہرتے ہے اور وہ بی شہد کا شربت پیغے تھے ایک روز بیس نے اور حفصہ نے اس بات پر اتفاق رائے کر لیا کہ ہم دونوں بیس سے جس کے پاس رسول اللہ تشریف لائیں تو وہ کہہ دے کہ آپ نے مغافیر گوند کھایا ہے مغافیر کی ہوآپ نے مغافیر گوند کھایا ہے مغافیر کی ہوآپ کے منہ سے آرہی ہے چنانچہ ہم دونوں بیس سے ایک کے پاس حضور تشریف لائے تو اس نے بی بات کہہ دی۔ حضور نے فرمایو ہیں۔ بیس میں نے تو زینب تشریف لائے تو اس نے بی بات کہہ دی۔ حضور نے فرمایو ہیں کرون گا اس پر آیت کے پاس شہد کا شربت بیا ہے اس بی آئدہ ہم گرد دوبارہ ایسانہیں کرون گا اس پر آیت کریمہ یا ابھا النبی لم تحوم ما احل الله لک الی قو له ان تنو با الی الله میرے کور حفصہ کے متعنق نازل ہوئی اور واڈا سر النبی المی بعض از واجہ حدیثا حضور کے اس قول کے متعنق نازل ہوئی کہ میں نے شہد کا شربت بیا تھا۔"

(٢١) ﴿عن انس: ان رسول الله ﴿ كانت له امة يطاها، فلم ترل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فالزل الله تعالى: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك الى آحر الاية ﴿ رسائي ٢٠ مكِق

ترجمه: "حضرت انس فرات بي كهرسول القد صلى الله عليه وسلم كياس الك باندى

تھی جس سے آپ محبت کیا کرتے تھے حضرت عائشہ وحفصہ وونوں آپ کے پیچھے گئیں رہتیں بہاں تک کمہ آپ نے اس سے اپنے اوپر حرام کیا اوریہ آیت نازل ہوئی باایھا النبی لم تحرم ما احل الله لک دالایة۔"

(۲۲) المائة قالت: التمست رسول الله فله فادخلت بديى فيى شعره، فقال: قد حاءك شيطان؟ قال. بلى، ولكن الله اعانني عليه فاصلم الهاساني ٢٥ سيون

ترجمہ: "ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ کو (بستر پر) تلاش کیا تو میراہاتھ آپ کے زلفوں میں پڑگیا آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس تیرا شیطان آگیا ہے میں نے کہا کیا آپ کے پاس نہیں آتا یعنی کیا آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن اللہ تعد لی نے میری دو فرمائی تو وہ میرا تابع ہوگیا۔ "

ترجمہ: "حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات ہیں نے رسول اللہ کو (بستر پر) نہ پایا تو سمجھی کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں کے پھر (بستر برہا تھ سے شولا تو) جھے محسوس ہوا کہ آپ رکوع یا سجدے میں ہیں اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں سبحانک و بحمد محد کا الدالا انت میں نے کہا: میرے مال باپ آپ پر قربان آپ کی اور شخط میں ہیں اور ہیں کھے اور سوچ رہی تھی۔"
صدیث تمبر ۱۲۳ کا بھی بی ضمون ہے۔

( ٢٥ ) ﴿ محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة تقول: الا احدثكم عن رسول الله عني؟ قلنا. بلي، قالت: لما كانت ليلتي، انقلب، فوضع نعليه عندر حليه ووضع رداءه وبسط طرف ازاره على فراشه ولم يلبث الاريشما ظن اني قد رقدت، ثم انتعل رويدا، واخذ رداءه رويدا، ثم فتح الباب رويدا، فحرح واجافه رويدا، فجعلت درعى في راسي، والحتمرت، وتقمعت ازاري، والطلقت في اثره، حتى جاء البقيع، فرفع يديه ثلاث مرات، واطال القيام، ثم الحرف والحرفت، فاسرع فاسرعت، فهرول فهرولت، واحضر، واحصرت وسبقته فدخلت، فليس الا ان اضطجعت فدخل، فقال: مالك يا عائش رابية قال سليمان: حسبته قال: حشيا؟ قلت لا شيء قال: لتحبريني، او ليخبرني اللطيف الخبير قلت: يا رسول الله فاخبرته الخبر، قال انت السواد الذي رايت امامي؟ قلت: نعم، قالت فلهدني لهدة فيي صدريي او جعني، قال: اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله! قالت: مهما يكتم الناس، فقد علمه الله، قال: ىعم، فان جبريل اتانيي حين رايت، ولم يكن يدخل عليك، وقد وصعت ثيابك، فنا دانيي واخفي منك، واجمته فاخفيته منك وظبنت ان قد رقدت، فكرهت ان او قطك، و خشيت ان تستو حشيي، فامرنيي ان آتيي اهل البقيع فاستغفر لهم (مسلم الحائز ١٠٠٣)

ترجمہ: "وجمر بن قیس تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ہم سے فرمایا کیا میں تم لوگوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا (رات کو قبرت ن جانے کا) اور اپنا قصر بیان نہ کروں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں۔ فرمانے لگیس ایک مرتبہ جب میری باری کی رات ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چادر اتار کر رکھی اور جو تیال اتار کر بھی کو اور اتی دیر لیٹے پاؤں کے پاس ہی رکھ دیں بھر تہبند کا ایک حصر بستر پر بچھا کر لیٹ گئے اور اتی دیر لیٹے

رہے کہ حضور یاک کے خیال بیں میں سومگی اس کے بعد (اٹھ کر آپ نے) آہستہ ہے چادر لی جو تیاں بہنیں آہستہ سے دروازہ کھول کربا ہر گئے اور آہستہ سے بند کر دیا میں بھی فورًا اوزهنی سریر اوڑھ کر اور تہبند لیبیٹ کررسول اللہ " کے پیچیے چل دی۔ آنحضرت بقیع قبرستان تشریف لے گئے۔ جاکر وہال کھڑے ہوگئے اور دیر تک کھڑے رہے تین ہار ( دعاء کرنے کے لئے ) دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اس کے بعد والیں ہو گئے میں بھی لوٹ آئی حضور تیز تیزآنے لگے میں بھی تیز تیزآنے لگی حضور کیلنے لگے میں بھی اب کر جلنے لكى حضور ووڑنے كے ميں بھى دوڑنے لكى بالآخر رسول اللہ سے پہلے ميں (گھركے) اندر آگئی ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ حضور تھی نشریف لائے اور ارشاد فرمایا عائشہ کیا بات ے تمہارا سائس چڑھ رہ ہے ادر سینہ بھولا ہوا ہے میں نے جواب دیا بچھے نہیں۔ آپ نے فرمایا بیان کرتی ہو تو کر دو ورنہ خدالطیف خبیر جھے اطلاع دے وے گاٹی نے عرض كيايار سول الله صلى الله عبيه وسلم آب يرمير الباب إب قربان (ابيه ايساوا تعد موا تھا) میں نے بوراوا قعہ بیان کر دیا۔حضور نے فرمایامیرے آگے جوسایہ نظر آرہا تھاوہ تم بی تھیں میں نے عرض کیاتی ہاں حضور "نے میرے سینے پر ایک مکاماراجس سے مجھے تکلیف ہوئی اور ارشاد فرمایا کیاتمہارا خیال بہ ہے کہ خدا اور خدا کارسول تمہاری حق تلفی کریں گے میں نے کہا اس میں شبہ نہیں کہ جوبات آدمی چھیاتا ہے اس کو خداجانگا ہے حضور ؓ نے فرمایا جس وقت تم نے مجھے دیجھا تھا تو ای وقت میرے یا س جرکیل آئے تھے اور مجھے آوازد کی تھی اور تم سے (اینے آب کو) انہول نے مخلی رکھا تھا میں نے بھی آی بات کو پیند کیا اور تمہارے سامنے ند آنائی بہتر خیال کیا کیونکہ تم ال وقت كيڑے (پردے كى جادر) اتارے بوئے تھيں اس لئے وہ اندر نہ آئے ميراشيال موا تم سوکئ ہوبیدار کرنامز سب نہ سمجھایہ بھی اندیشہ تھا کہ تم گھبرا جاؤگ۔ جبرئیل نے مجھ ے کہا خدا تعالیٰ آپ کو علم ریتا ہے کہ جاکر بقیع والوں کے واسطے رعاء مغفرت کریں۔ (چِن نچِ قبرستان جاکر میں نے اہل قبور کے لئے دعاء کی)۔"

(٢٦) ﴿ سمعت عائشة تحدث، قالت: الااحدثكم عني، وعن النبي ﷺ قلنا: بلى، قالت: لما كانت ليلتين التي هو عندين تعنين النبي الله القلب، فوضع نعليه عند رجليه، ووصع رداءه، وبسط طرف ازاره على فراشه، فلم يلبث الاريشماظن اني قدرقدت، ثم انتعل رويدا، واخذرداء ٥ رويدا، ثم فتح الباب رويدا، وخرج فاجافه رويدا، فجعلت درعي في راسي، واختمرت، وتقنعت ازاريي، وانطلقت في اثره، فجاء البقيع، فرفع يديه ثلاث مرات، واطال القيام، ثم انحرف فانحرفت، فاسرع فاسرعت، وهرول فهرولت، فاحضر فاحضرت، وسبقته فدخلت، فليس الا ان اضطجعت فدخل، فقال: مالك يا عائش حشيا رابية؟ قالت: لا، قال: لتخبرني، اوليخبرني اللطيف الخبير قلت: يا رسول الله، بابي انت و امي فاخبرته الخبر، قال: فانت السواد الذيبي رايب امامي؟ قالت: نعم، فلهدنيي في صدريي لهدة او حعتني، تم قال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله! قلت: مهما يكتم الناس، فقد علمه الله، قال: نعم، فان جبريل ا تانيي حين رايت، ولم يكن يدخل عليك، وقدو ضعت ليابك، فنادانيي فاخفى منك، فَأَحْبَبْتُه فاخفيت منك، وظننت ان قدرقدت، وخشيت ان تستوحشي، فامرني ان آتيي اهل البقيع فاستغفر لهم. قال ابو عبدالرحمن: رواية عاصم، عن عبدالله بن عامر ابن ربيعة، عن عائشة، على غير هذا اللفظ قالت فقدته من الليل، فتبعته، فاذا هو بالبقيع، قال: سلام عليكم دارقوم مومنين انتم لمافرط وانالا حقون اللهملا تحرمنا اجرهم، ولا تفتنا بعدهم قالت: ثم التفت اليي. فقال: ويحها! لو تستطيع مافعلت ﴾ (سنائي،لحبائر،لامريالاستغفار للمومين ١٥م١٨٧)

ترجمہ: "اس روایت میں بھی سابق مضمون بی ہے اتنا زیادہ ہے کہ حضرت صدیقہ

فرماتی بین که میری باری کی رات کو ایک دفعہ میں نے حضور گونہیں پایٹی آپ کے چھھے تلاش کے لئے نکل تو آپ کو بھی تان بیں الل قبور کے لئے یہ دعا کرتے ہوئے پایا سلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم لنا فرط و اللاحقوں اللهم لا تحر می احر هم ولا تفتیا بعد هم۔"

(۲۷) العن عائشة قالت ماغرت على امراة ماغرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله الله الله قالت: وتروجني بعدها بتلاث سنين الماسات باب ترويح السي حديجه و فصلها ١٥ م ٢٨٥ طبع بورمحمد كراجي صحيح مسلم شريف باب قصائل خديجه)

ترجمہ: "حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بھی کسی عورت پر اتنارشک نہیں آیا جتنا ضدیجہ پر آیا وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے انتقال کے تین سرل بعد آپ نے مجھ سے لکاح کیا۔"

فَاكُرُهُ: أَمْ المُونِين حفرت خدى أبلا جماع آپ كى يبلى بيوى اور يبلى مسلمان خاتون بيل مسلمان خاتون بيل حفرت خدى قبيله قريش ہے تھيں والد كانام خوبيد اور والده كانام خاطمه تھا چونكہ خدى خدى الله خدى الله الله على الله خدى الله على الله خدى الله على مريم كى مطهرت و طهرت و طهرت و طهرت و اصطفاك على نساء العالمين سے خاص حقة الله اور طاہر و مطهرت كى و وصطفاك على نساء العالمين سے خاص حقة الله اور طاہر و مطهرتى كى زوجيت ميں آنے كاشرف طاائل وقت حضرت خدى كري عمري ليس سال اور الله عليه وسلم كى عمر پيس سال تقى۔ انہيں كے بطن سے آپ كى چار صاحب زاديال، زيب، رقيه ، أن كاثوم، فاطمہ اور لڑكے قام اور عبدالله پيدا ہوئے۔ صاحب زاديال، زيب، رقيه ، أن كاثوم، فاطمہ اور لڑكے قام اور عبدالله پيدا ہوئے۔ جب تك حضرت خدى جر نه نه نه كور الله وقت تك آپ نے دو سراعقد نهيں كيا جب تك حضرت خدى جر نه نه نه نه الله وقت تك آپ نے دو سراعقد نهيں كيا

رس نبوی میں بجرت سے تین سال پیشتر کہ میں انقال ہوا پیتیں ساں آپ کی زوجیت میں رہیں اور پنیٹے سال کی عمر میں انقال کیا۔ حضرت خدیج کی فضیلت کے لئے بخاری وسلم کی بیہ روایت کانی ہے کہ ایک عرب (جب آپ شعب ابی طالب میں محصور تھے) جرئیل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ یہ خدیجہ آپ کے کھانا لے آرئی ہیں جب آپ کے پاس آئیں تو ان کے پروردگار کی خدیجہ آپ کے کہانا لے آرئی ہیں جب آپ کے پاس آئیں تو ان کے پروردگار کی طرف سے اور پھر میری طرف سے ان کو سلام کہد دیجے اور ان کو جنت کے ایک محل کی بیثارت دیجے جو ایک بی موآل کا بناہوا ہو گا اور اس محل میں نہ کوئی شوروغل ہو گانہ کس کسی مشقت و تکلیف ہوگا۔ (بخاری خام ۱۹۳۵) حافظ این قیم فرماتے ہیں کہ حق توالیٰ کاکس کو سلام کہلا کر بھیجنا ہے وہ فضیلت و منقبت ہے کہ جس میں حضرت خدیجہ کا کوئی شریک وسلام کہلا کر بھیجنا ہے وہ فضیلت و منقبت ہے کہ جس میں حضرت خدیجہ کا کور توں کوئی شریک وسیم نہیں۔ (زادا العادی سام اس) علاء کا انتفاق ہے کہ اس وقت کی عور توں میں سب سے افضل ہے تین عور تیں ہیں حضرت خدیجہ ، حضرت فاطمہ اور حضرت عاشے۔

چنانچ حضرت مربیم کے بعد خواتین عالم میں سے افضل ترین خاتون حضرت فاطمہ اس ایس آپ نے فرمایا انھا سیدہ نساء العالمین الا حویم (فق الباری تر مربے) کہ مربیم کے سوا دنیا جہال کی عور تول کی مردار فاطمہ ہی جی نیز فرمایا مرض وفات کے دوران سرگوشی میں آپ نے ان کو فرمایا انت سیدہ نساء اہل الحدید الا حویم فصحت داریشا) کہ توجنتی عور تول کی بھی سردار ہے سوائے مربے بنت عمران یہ س کر عضرت فاطمہ مارے خوشی کے مسکرائی۔

حضرت مریم اور حضرت فی طمہ کے بعد افعنل ترین خاتون حضرت خدیجہ بی ایل کیونکہ آپ نے فرمایا لقد فضلت حدیحہ علی نساء امنی کما فضلت مریم علی نساء العلمیں۔ وقع الباری نے مراہ العلمیں۔ وقع الباری نے مراہ العلمیں۔ وقع الباری نے مراہ العلمیں۔ مقام و مرتبه فضیلت وہی ہے جو مریم کا ہے۔ حضرت فدیجہ کو بے شار ایسے کمالات و

خصوصیات بھی حاصل ہیں جود وسروں میں نہیں مثلاً۔

🗗 بالاتفاق عور تول میں سب ہے پہلی مسلمان خاتون ہیں۔

ن زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی پاکیزگی کی بناء پر ظاہرہ اور آپ کی پہلے شوہروں سے اولاد بنوطاہرہ کے نام سے مشہور تھی۔

@ آپ كى حرمت فكاح ميس آنے والى سب سے بہلى خاتون ميں۔

ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی حتی کہ بعد کے بدنی دور میں بھی آپ کٹرت سے ان کو یاد کرتے اور سب بیوبوں کے سامنے ان کی خوب تعریف کرتے ای لئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ پر سامنے ان کی خوب تعریف کرتے ای لئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ پر مجھے جورشک اور غیرت ہے وہ کسی اور پر نہیں ۔ (امیر اعدام النہاء جسم من سی)

آب کی بیشتر اولاد بھی انہی ہے ہے بقیہ خصائص مدیث کے زیل میں گزر چکے ہیں (دیکھے نی الباری الدی میں الدی شرح زرقانی جو ملاسے میرزی جو میں میں میں الدی ہے۔



## اپی سوکن ہے بدلہ لینا

(۲۸) ﴿عن عائشة، قالت: ماعلمت حتى دخلت على زينب بغير اذن وهى غضبى، ثم قالت: يا رسول الله ، حسبك اذا قلبت لك ابنة ابى بكر دريعتيها، ثم اقبلت على، فاعرضت عها، حتى قال النبى الله دونك فانتصرى فاقبلت عليها حتى رايتها قد يبست ريقها في فيها، ماتر دعلى تيئا، فرايت السي الله يتهلل وجهه ﴾

(ابن ماجه، النكاح باب حسن معاشرة النسباء الماسيما)

ترجہ: "حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری ہے خبری ہیں زینب میرے ہاں (مجرہ ہیں)

ہل اجازت کے واخل ہوئی وہ سخت غصے ہیں تقی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہنے گئی یا

رسول اللہ ا آپ کو تو یہ کافی ہے کہ ابو قافہ کی بیٹی (یعنی عائشہ) اپنی چھوٹی بائیس الث

وے (یعنی آپ تو بس ای کی محبت میں سرشار ہیں دو سری بیوبوں کی پرواہ نہیں کرتے)

(یہ کہد کر) چھرز نیب نے میری طرف رخ کمیا (اور مجھے کونے گئی) لیکن میں نے ان سے

منہ پھیر کر دو سری طرف رخ کیا حضور کے فرمایا دو نک فائنصری آپ بھی بدلہ

لے لو۔ بھر جو جس ان پر برس پڑی تو دیکھا کہ ان کا منہ کا تھوک بھی خشک ہوگیا (یعنی
غصہ میں گلہ بھی خشک ہوگیا) اس کے بعد دہ بچھ نہ بولی میں نے دیکھا کہ حضور کا چبرہ
خیکے دیکے لگا۔"

#### حدیث نمبر۲۹ اور وسو کا بھی بی مضمون ہے۔

The second

ترجمہ: "حضرت عائشہ" ہے مردی ہے کہ حضرت سودہ ایک دن میری زیارت کے
لئے آئی حضور ہم دونوں کے در میان اس طرح بیٹھ گئے کہ ایک گئنہ میری گود ہیں اور
دو سرا گھٹنہ سودہ کے گود ہیں۔ ہیں نے اٹھ کر سودہ کے لئے بچھ حریرہ پکایا بھر سے لا
کر رکھا ہیں نے کہا حریرہ کھاؤ۔ سودہ نے کھانے ہا انکار کیا۔ ہیں نے تخق ہے کہا۔
کھاؤ۔ در نہ چہرے پر حریرہ ال دول گی بھر بھی دہ نے کھائی توہیں نے بیالہ میں ہے تھوڑا
حریرہ لے کر چہرے پر لتھیڑا۔ حضور " نے سودہ کے گود ہے اپنا گھٹنہ میری طرف بطور
انتقام کے ہٹالیا۔ سودہ نے پیالہ میں سے پچھ حریرہ لے کر میرے چہرہ پر ال دیا یہ
(کھیل) دکھ کر حضور " فیس دے جھے اچانک باہر حضرت عرش کی آواز سنائی دی عمر کہہ درب
شخے (اپنے بیٹے ہے) آؤ عبداللہ بن عمر، آؤ عبداللہ بن عمر۔ حضور " نے ہم دونوں سے
کہا۔ دونوں اٹھ جاؤا نے چہروں کود ھولوہ و سکتا ہے عمر اندر آنے دالے ہوں۔"

#### فوائدُ حديث:

 ۲۰۰۰ کیلی بات یہ کہ ان نرکورہ دونول حدیثول سے زیادتی کابدلہ لینے کاجواز معلوم ہوا جیسا کہ اس بارے میں قرآن میں اصول بیان ہوا ہے:

﴿ وال عاقبتم فعاقبو ابمثل ماعو قبتم له ولئن صسر تم لهو حير للصابرين ﴾

"اگرېدله لو توبدله لوای قدرجس قدرکه تم کو تکليف پېنچانی جا<u>ئے اور اگر</u>

صبر کر لوتوبہ بہترہ صبر کرنے والوں کے لئے۔"(فحل ۱۳۶۱) جسمانی تکلیف با مالی نقصان میں سب مسلمانوں کے لئے عام قانون میں ہے کہ برابر کارد لدلین جائز ہے مگر صبر کرنا افضل ہے۔(معارف انقرآن فیج ٥٥ متوسی) چنانچہ بیال عنوان کی بہل حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضرت زینب منے حضرت عائشہ کو حضور کے سامنے ہی جو کوسنا شروع کر دیا اس پر آپ نے حضرت عائشہ كوبدله لينے كى اجازت دى اور كھر انہوں نے اچھا بدله ليا۔ دوسرى حديث ميں بھى حضرت سودہ ہے بدلہ میں حضرت عائشہ کے منہ پر حریرہ ٹل دیا۔ 🕜 دوسری بت ان احادیث اور آگے آنی والی احادیث میں سوکنول کی حیثیت ہے ازواج مطہرات کے مابین ہونے والی چیند اتفاتی اور وقتی جذباتی تلخیوں کاجوذ کرہاس ے قطعً یہ نہیں مجھنا چاہئے کہ ان ازواج مطہرات کے باہم دل صاف نہیں تھے کیونک ورحقیقت ایک صالح مرد کی زوجیت میں چند عورتیں جمع ہوجائیں تو ہرسوکن کی فطری طبعی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اپنے مرد کی بوری بوری محبت و توجہ حاصل رے دوسری اس میں شریک نہ رہے بھر یہ سوئنیں جب ایک نی کی زوجیت میں ہون تو یے فطری جاہت اور بڑھ جاتی ہے جہ نچہ بیال از داج مطہرات میں بھی ای حیثیت سے بھی بھار کوئی وقتی جذباتی واقعہ پیش آجاتا تھاکتب صحاح میں اس قسم کے واقعات بكثرت موجود بين جيسا كه آپ تيجهي حديث نمبري، ۲۰،۴۵،۲۸ وغيره برطاحظه كر<u>يك</u>ي کیکن اول تو ان میں ہے بیشتر کی اسنادی حیثیت کمزور ہے ثانیًا ان میں ہے بہت ہے واقعات واقدی جیے کنرور سیرت نگار اور حشام بن محمد کلبی جیسے رافضی کے باطل مزخرفات میں ہے ہیں (تفصیل دیکھئے سیرت عائشہ سید سلیمان ندوی سے ہے) اس کے علادہ کسی عورت کے لئے دنیا کی سب سے تکنج چیزا یک سوکن کا وجود ہے ادر جبال اس قدر سوئنیں جمع ہوں وہاں بھی کھھار اتفاقی ناگواری کا پیدا ہونا عورت کی فطرت ہے کیونکہ فیض صحبت تو انسان کو اعلی ترین انسان بنا دیتا ہے کیکن اس کی

فطرت کونہیں بدل اس لئے ان چند معمولی جذباتی امور کا پیش آن فطری تھا کھر ان چند معمولی واقعات کو چھوڑ کر ان تمام ازواج مطبرات میں آپس میں دوای محبت وقدر شای، عزت واحترام اور لطف ویدارات کی بہترین مثالیں قائم تھیں۔

آپ نے زینب و عائشہ کے مابین وقتی تلخی کا ذکر پڑھ لیالیکن بھی زینب جن کی بہن مدنہ بنت جمش حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کی سازش بیں (غالبًا اپن بہن زینب کی محبت میں) مذفقوں کی ہمنوا بن تمیں لیکن زینب کا قدم حق کے راستے سے ذرا بھی نہیں حوکا۔

چنانچ آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے جب زیب سے حضرت عائشہ کی نسبت پوچھا تو فرمایا کہ ماعلمت فیھا الا نحیرا "خوبی کے سوا ان بیں اور پچھیں نے نہیں جانا۔ " عالا نکہ اگر چاہتیں تو آبک ہی فقرہ بیں اپنے حریف (سوکن) کو شکست وے سکتی تھیں لیکن شرف صحبت اور فیض بہر کت نے جملہ ازواج مطہرات کوبالا سے بالا تربنادیا تھا اور پھر بی عائشہ جب زینب کا ذکر کرتی تو فرماتی کہ تمام بیویوں بیں انحضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامنے قدرو منزلت میں زینب ہی کومیری برابری کا دعوی تھا۔ میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ و بندار زیادہ پر جیزگار زیادہ راست گفتار زیادہ فیاف، سختی مخیر نہیں دیکھی (حجمسلم) ای تسم کے عزت و احترام اور الفت و محبت کی مثالیں دیگر ازواج میں بھی تھیں اس لئے گزشتہ کے ان جزوی تلخیوں سے غلط نقیجہ نہیں اخذ کرنا چاہئے جیسا کہ بعض بدباطن کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ ہم سب کو اس میں مور علی سے حوظن سے حفاظت فرمائے اور این نبوی ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کا مثالی ا تباع کرنے کی توفیق عطافر مائے آبین تم آبین۔



# بیوبوں کا ایک دوسرے پر فخر کرنا

(٣٢) ﴿قال: سمعت انسا يقول: كانت زينب تفخر على نساء النبي ﷺ از الله انكحنى من السماء، وفيها نزلت آية الحجاب

م معیح بعادی کتاب النو حبد باب و کان عرشه علی المهاء ۱۵ میم الطاع ایج ایم سعید، ترجمہ: "حضرت الن" فرماتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش تمام از واج مطہرات م پر فخر کیا کرتی تھیں وہ کہتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے اوپر سے میرانکاخ کیا ہے نیز پر دے کی آیت بھی انہی کے متعلق تازل ہوئی۔"

(٣٣) ﴿عن انس قال: بدخ صفية ان حفصة قالت: ابنة يهودى، فبكت، فدخل عليها النبي ﴿ وهي تبكي، فقال. ما يبكيك؟ قالت: قالت لي حفصة ابنة يهودى، فقال النبيي ﴿ انك لا بنة نبي، وان عمك نبي، وانكاتحت نبي، فيم تفحر عليكا ثم قال: اتق الله ياحفصة ﴾

(لرمذي باب فصل ازواج البي ﷺ 10 مكك)

ترجمہ: "حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ کوجب یہ خبر پہنچی کہ حفصہ نے
اس کو "بہودی کی بینی" کہا ہے تو دہ رو پڑی ای دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے
یاس آئے آپ نے پوچھاصفیہ اکس نے تبھی کور لادیا ہے۔ صفیہ نے کہا مجھے حفصہ نے
ابلی آئے آپ کہا کہ بیس بہودی کی بیٹی ہوں آپ نے (ان کی تسلی کے لئے ) فرمایا کہ (مجھے
یہ فخر حاصل ہے کہ) تو نبی کی بیٹی ہے اور چچا بھی تیرانی ہے اور نبی بی کے نکاح میں بھی
ہے سووہ (حفصہ ) کس بات سے تبھی پر فخر کرتی ہے۔ پھر آپ نے حفصہ سے فرمایا: اے
حضمہ ،اللہ تعالی ہے تحوف کر۔"

المراكي: زينب بنت جمش آپ كى بھو پھى زاد بهن تھيں آپ كى زوجيت ميں آنے

﴿ مارايت امرأة قط خيرا في الدين من رينب واتقى الله واصدق حديثاواوصل للرحم واعظم صدقة ﴾

(الاستيعاب ابرعبدالبرج ٣٥ صراص

" میں نے زینب سے زیادہ کسی عورت کو دیندار اور خداتر س اور زیادہ سے بولئے والی اور زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی اور زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی نہیں دیکھی۔"

بیس ہجری میں مدینہ میں ۵۳ سال کی عمر میں انتقال ہوا حضرت عمر طلے نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت صفید: یہودی قبیلہ ہونضیرے سرداری بن اخطب کی بیٹی تھیں، حی بن اخطب حضرت موسی کے بھائی حضرت ہرون کی اولاد میں سے تھاصفیہ یہیے کن نہ کے نکاح میں تھیں غزوہ خیبر میں کنانہ جب مارا گیا تو صفیہ بھی گرفتار ہوئیں۔ رسول اللہ ا نے ان کو آزاد کر کے این زوجیت میں لے لیا خیبرے واپسی پر مقام صہباء میں عجیب شان ہے دلیمہ ہوا یوں صغیبہ کے اُتم المؤمنین ہونے کا اعلان ہوا حضرت صفیہ کو پیہ فخر حاصل تفاکہ باب ان کے ہارون نبی ہیں چیا ان کے موک ہیں اور شوہر محمد رسول اللہ ؟ میں (ترندی ۲۷ م۲۵۹) صفیہ کی وفات پیجاس ہجری میں ہوئی اور جنّت ابقیع میں وفن ہوئیں۔انہی صفیہ کو حضرت حفصہ نے بطور طنز ''یہودی کی بیٹی ''کہاجس پر حضور ' نے ان کو خوب تسلی دی۔ اور حضرت حفصہ پر سخت ناراض ہوئے۔ کیونکہ اینے حسب ونسب پر فخر کرنا اور دوسرول کو حقیرجاننا اور طنز کرنا سخت ممنوع ہے قرآن میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی عورت کسی دو سری عورت کے ساتھ حقارت وتمسنح کامعاملہ نه كرے كيونكه ال كوكي خبرشايدوى الله كے نزديك اس سے بہتر مو-(الجرات) نيز فرمايا که ایک دومرے کوطعنہ نہ دو اور ایک دومرے کو برے لقب سے نہ بیکارو۔(الحجرات) حديث مين أنحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا لايفخو احد على احدولا يبعى احدعلی احد۔(سلم)کوئی کسی پر فخرنہ کرے اور نہ کوئی کسی پرزیادتی کرے۔ آپ نے فرمایا: انسان کے براہونے کے لئے ہی کافی ہے کہ اپنے مسلم ان بھائی کو حقیر جانے اسلم ۲۲٬ مسال اعلی نسب و حسب الله تعالیٰ کی ایک نعمت ضرور ہے لیکن دوسروں کی تحقیر کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آخرت میں تقوی اور انکال صالحہ پر فيصله بوگا اور يكى عزت والے بول كے حديث مل ب من بطأبه عمله لم يسرع بدرسبه المسلم جس کاعمل کوتاہ ہوگا اس کانسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ اس لئے مسى كى تحقيرياطعنه زنى وغيره سے بجناچا ہے اور اپنے عيوب پر نظرر كھ كر ان كى اصلاح کی فکر کرنی چاہئے بیں کامیانی کاراستہ ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیاو آخرت میں عزت وسرخرونی عطافرمائے آمین تم آمین۔

## سوکن کے سامنے جھوٹ موٹ کا فخر

ترجمہ: "حضرت عائشہ فرماتی بیل کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں آئی عرض کرنے گئی بارسول اللہ میراشوہرہ اور اس کی دوسری بیوی میری سوکن ہے۔ کیا میں اس کے سامنے کہہ سکتی ہول کہ شوہر نے فلال چیزدی، فلال قسم کاجوڑا دیا حالانکہ یہ سب جھوٹ ہو؟ آپ نے فرمایا۔ نایافتہ چیز کو یافتہ ظاہر کرنے والاجھوٹ کے دو کپڑے بہننے والے کی طرح ہے۔ "اسلم ناستے)

(٣٥) الأعن اسماء: ان امراة قالت: يا رسول الله ان لى صرة وهل على حماح ان تشبعت من زوجى بغير الذى يعطيني؟ قال رسول الله الله المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور قال ابو عبدالرحمن: هذا الصواب، والذى قىله خطا الله وبحارى ٣٥٠٠٠.

ترجمہ: "ایک اور روایت میں حضرت اساء کابیان ہے کہ ایک عورت نے فدمت اقدی میں حاضر ہوکر عرض کیا یار سول انڈ میری ایک سوکن ہے اگر میں اس کے سے ظاہر کروں کہ شوہر نے مجھے فلال مال دیا ہے حالانکہ اس نے مجھے وہ مال نہیں دیا تو کوئی گناہ ہے؟ آنحضور "نے فرمایا جو چیز حاصل نہ ہو اس پر فخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو جھوٹ کا دھراکیڑا پہنے ہوئے ہو یعنی سرسے یاؤں تک جھوٹا (اظہرار) ہو۔"

الشرك : دنیا میں عورت کے لئے سب سے بڑا د کھ سوکن کا ہونا ہے چیانچہ اپی سوکن کا

دں جلانے کے لئے عورت اس کے ماسنے اپنے ساتھ شوہر کے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے سو کیا یہ براہے ؟ اس کے متعلق حدیث نے کور بیں ایک عورت نے آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھایار سول اللہ اگر ہیں اپنی سوکن کے سامنے (اس کو جلانے کے لئے) اپنے خاوند کی کسی ایسی چیز کا اظہار کروں جو اس نے مجھے نہیں دی ہے تو کیا یہ گناہ ہے آپ نے فرایا یہ سخت گناہ اور جھوٹا اظہار ہے جیسا کہ وہ شخص جو کس سے عاریۃ یا امانۃ کئے ہوئے دو کیڑے چاور اور تہبند (یا قیص و شلوار) پہن کر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ گویاوہ کیڑے اس کے اپنے ہیں جس طرح یہ جھوٹا اظہار ہے اس طرح یہ جھوٹا اظہار ہے اس طرح سوکن کے سامنے بھی شوہر کے ساتھ اپنے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کر بتانا میں طرح سوکن کے سامنے بھی شوہر کے ساتھ اپنے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کر بتانا موجھوٹ نے جو سخت ممنوع ہے۔

"مورٹ سوکن کے سامنے بھی شوہر کے ساتھ اپنے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کر بتانا مورٹ نے ہوئے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کر بتانا مورٹ نے ہوئے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کر بتانا مورٹ نے ہوئے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کر بتانا مورٹ نے ہوئے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کر بتانا مورٹ نے ہوئے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کر بتانا مورٹ نے ہوئے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کر بتانا مورٹ نے ہوئے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کر بتانا مورٹ نے ہوئے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کہ بتانا ہوئی کے ساتھ اپنے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کر بتانا ہوئے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کہ بتانا ہوئے ہوئے کے ساتھ اپنے کی ہوئے کی سورٹ نے ہوئے کہ کو کو بیا ہوئے کہ کا کہ بھوٹ نا کھا کے کہ کو بیا تھا کہ کے کہ کو بیا تھا کہ کو ب



The County

ابواب القسم

بیوبوں کے در میان باری کی تقتیم کابیان

# بیولوں کے در میان باری کی تقسیم

اصحبح بحادی کا اله میاب هید المواد لغیر دوجهائ سری مشکوه موسی ترجمد: "حضرت عائش سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب سی سفر شی جانے کا ارادہ کرتے تو از دائی مطہرات کے در میان قرعہ اندازی کرتے لیس قرعہ اندازی میں جس کا نام نگاتا اس کوساتھ لے جاتے اور چرعورت کے لئے ایک دن اور ایک رات مقرر کرتے سوائے سودہ بنت زمعہ کے کیونکہ انہوں نے اپنی باری حضرت ایک رات مقرر کرتے سوائے سودہ بنت زمعہ کے کیونکہ انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو بخش دیے میں حضرت سورہ کا مقصود عائشہ کو بخش دی تھی۔ اپنی باری دو مرے کو بخش دیے میں حضرت سورہ کا مقصود آخصرت صالی کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔"

الکی الی اللہ علیہ وسلم پر بیوبوں کے انکاح میں ایک سے زائد بیوباں ہوں تو خاد ند پر ضروری ہے کہ شب باثی کے لئے بیوبوں میں باری تقسیم کرے جتنی راقیں ایک کے باس گزارے ان ہی راقیں دو سری بیوی کے پاس گزارے ای کوشم لینی "باری" کہتے ہیں امت پر بالاتفاق بیوبوں میں باری مقرد کرنا واجب ہے باری مقرد ہوجائے تو ایک بیوی کی بری میں اس کی رضا مندی کے بغیر دو سری بیون کے ہاں رات گزار ناجائز نہیں۔ آنحضرت میں اس کی رضا مندی کے بغیر دو سری بیون کے ہاں رات گزار ناجائز نہیں تھا اللہ تعالی نے صلی اللہ علیہ وسلم پر بیوبوں کے در میان باری مقرد کرنا واجب نہیں تھا اللہ تعالی نے آپ کو اختیار ویہ تھا تر جی من تشاء و تو وی الیک من تشاء کہ آپ جس بیوی کے ہاں بھی رات رہنا چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے تبرعا

اس کی پابندی کے لئے تمام بیوبیوں میں پاری مقرر فرمائی تھی اگریسی نئی عورت ہے نکاح فرماتے توباری کا اصول یہ تھا کہ نی بیوی اگر کنواری ہے توسات راتیں اس کے پیس بسر فرماتے بھرسب بیویوں کے ماس بھی سات سات راتیں گزارتے اور نی بیوی آگر ثیبہ (بیوہ) ہوتی تو اس کے پاس تین راتیں گزارتے پھرسب بیوبوں کے پاس بھی تین تنین راتیں بسرفرماتے تاکہ سب میں انصاف قائم رہ کرکسی کی حق تلفی نہ ہو۔ چونکہ آپ کے نکاح میں گیارہ بیویاں تھیں جن میں حضرت خدیجہ کا انقال ہجرت ہے قبل ہی مکہ مس ہو گیا تھا اور اُمّ المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ (جن کے پہلے شوہرعبداللہ بن بحش غزوہ احدیث شہید ہوئے بھرحضرت زینب عدت گزار کر آپ کی زوجیت میں آئیں اور) آپ کے نکاح میں چندہی ماہ رہ کر انقال کر گئیں اس لئے ابتلاءً باری کی تقسیم نو (٩) بيوبوں كے درميان مقرر تھى كھر حضرت سودة بنت زمعه (جن سے آب نے حضرت خدیجه کی وفات کے بعد ہی نکاح کیا تھا مدہ جمری میں عہد معاویہ میں انقال ہوا مدینہ میں مدفون ہوئیں۔) نے اپنی باری حضرت عائشہ کو بخش دی تھی اس کحاظ سے بارى صرف آٹھ بيوبول (ليعني عائشه وفات ٥٥ه ، حفصه وفات ٥٥ه ، أتم حبسة وفات سهم هه، أمّ سلمه وفات ۵۹ هه، صفيه ۵۲ هه، ميمونه وفات ۵۱، زينب بنت جحش ۲۰ه، جویریه ۵۰ ه٬) کے درمیان مقررتھی جیسا که اگلی حدیث نمبراژ تیس (۳۸) میں حضرت ابن عباس كابيان ہے، البتہ مرض الموت كے تمام ايام آپ ئے ديگر ازواج مطہرات كى اجازت سے حضرت عائشہ کے ہاں گزارے اور حضرت عائشہ بی کے بال آپ کی وفات ہوئی الغرض شب ہاشی میں بیوبوں کے درمیان مساوات عورت کاحق ہے جو شوہر رواجب بلین سفرے لئے بیویوں کوباری کائن حاصل نہیں ہے خاوندجس کو سفرمیں ساتھ لے جاتا جاہے ہے جاسکتا ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ بیوبوں کی دلجو کی کے خاطر قرعہ اندازی کرے جس کے نام قرعہ نکلے ای کوساتھ لے جائے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی امہات المؤمنین میں ہے کسی کو ساتھ لے جانے کے

(٣٨) ﴿قال: اخبرنى عطاء، قال: حضرنا مع ابن عباس جمازة ميمونة زوح النبي ﷺ بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوج رسول الله ﷺ فاذا رفعتم نعشها، فلا تزعز عوها، ولا تزلزلوها، وارفقوا، فانه كان عندرسول الله ﷺ تسع، فكان يقسم لئمان، ولا يقسم لواحدة.

(محادي كتاب السكاح باب كثرة السباء ٢٥ ص<u>٥٨</u>٤) مسلم كتاب الوضاع ٢<u>٠ اص٣٤٣)</u>

ترجہ: "حضرت عطاء تا بھی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عبال " کے ہمراہ اُم المؤنین حضرت میمونہ کے جن زہ میں بمقام سرف موجود ہے ابن عبال کے فرما یا بیہ رسول اللہ کی بیوی تھیں۔ ان کا جنازہ اٹھا تے وقت زیادہ حرکت نہ کرنا اور نہ زیادہ جانا الله علیہ دسلم کی نوبیویال تھیں۔ حضور اللہ علیہ دسلم کی نوبیویال تھیں۔ حضور آٹھ کے واسطے تو باری کی تقسیم کیا کرتے تھے اور ایک کے واسطے نہ کرتے تھے۔ (مشکوۃ میں یہ زائد ہے کہ) حضرت عطاء کہتے ہیں جن بیوی کے واسطے رسول اللہ اباری کادن تقسیم نہ فرماتے تھے وہ صفیہ بنت تی بن اخطب تھیں۔ "(مشکوۃ موے)

این عباس کی خالہ تھیں) کی باری کا ذکر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ (جو ابن عباس کی خالہ تھیں) کی باری کا ذکر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرة القصناء کے لئے مکہ تشریف لائے میمونہ اس وقت آپ کی زوجیت میں آئیں یہ آپ کی آخری منکوحہ تھیں جن کے بعد آپ نے پھر کسی اور ہے فکاح نہیں فرمایا آپ مدینہ واپنی کے لئے مکہ ہے چل کر مقام سرف جو مکہ ہے (براستہ مدینہ) آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے میں تضمرے بیبال پر الاھ میں حضرت میمونہ ہے لکاح ہوا اور شب زفاف بھی یہیں گزری اتفاقی کی بات ہے کہ ای مقام سرف میں ای ھ میں حضرت میمونہ نے وفات پی اور

Y THE

ویں مدفون ہو کی این عبال نے نماز جنازہ پڑھائی شرن واب نام مصابال حدث ہیں دھنرت عطاء کا بیان ہے کہ جس زوجت مطہرہ کی باری مقرر نہیں تھی وہ مغیہ تھیں لیکن میچے تحقیق بات جمہور مخدثین کے بال میں ہے کہ وہ حضرت سودہ تھیں جیسا ۔ تنعیال ہے گزرا۔ بیباں بعد کے کسی دادی سے چوک ہوئی ہے۔



### کنواری اور بیوہ عورت کے نکاح میں باری کی ترتیب

(٣٩) ﴿عن ام سلمة: ان النبي ﷺ لما تزوجها وقال يعقوب: فلما تزوج ام سلمة اقام عدها ثلاثًا، وقال لها: ليس بك على اهلك هو ان، ان شئتِ سبعتُ لك، وان سبعت لنسائي. ﴾

(مسلم کتاب الرصاع خ*اراے)* 

ترجمہ: "حضرت اُمّ سلمہ تے روایت ہے کہ رسول اللہ فی جب جھے (یعن اُمّ سلمہ")

ے نکاح کی تو بین شب میرے پاس قیام فرمایا بین روز کے بعد فرمایا تمہاری اس بیں
کوئی تو بین نہیں ہے (بلکہ تم کو اختیار ہے) اگر چاہو تو بیں ایک ہفتہ تہمارے پاس پورا
کروں؟ لیکن اگر تہمارے پاس ایک ہفتہ بسر کروں گا تو اور بیویوں کے پاس بھی ایک
ہفتہ بسر کرناہوگا (اور اگر صرف تین روزیہاں قیام رکھوں گا تو اور بیویوں کے پاس بھی
تین روز رہوں گا۔ایفنا)۔"

الشور المحرات جب می عورت سے نکاح کرتے تونی ہیوی کے پاس کواری ہونے کی صورت بیل تین راتیل گزارتے ہونے کی صورت بیل تین راتیل گزارتے ہونے کی صورت بیل تین راتیل گزارتے ہیں آپ کا معمول تھا مجمع الزوائد بیٹی بیل آب کا معمول تھا مجمع الزوائد بیٹی بیل " (ج م م ۱۹۵۳) اوپر کیا اس مدیث بیل بھی سات اور بیوہ عورت کے لئے تین راتیل بیل " (ج م م ۱۹۵۳) اوپر کیا اس مدیث بیل بھی آئے مضرت اُئے سمہ " کے سامنے باری کے ای اصول اور شری تھم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم چاہوتو بیل تمہمارے میمال بھی سات راتوں تک رہ سکتا ہوں لیکن ہے جن کنواری عورت کے لئے ہے اور تم بیوہ ہو اور پھر یہ کہ اگر رہ سکتا ہوں لیکن ہے جن کنواری عورت کے لئے ہے اور تم بیوہ ہو اور پھر یہ کہ اگر سمارے بیال بھی سات راتوں تک رہا تو بعد بیل مجھے دوسری تمام بیویوں کے بیال بھی سات راتوں تک رہا تو بعد بیل مجھے دوسری تمام بیویوں کے بیال بھی سات راتوں تک رہا ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ بیوہ کو تی بیل جو تھم ہاں کے سات سات راتوں تک رہا ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ بیوہ کو تی بیل جو تھم ہاں کے سات سات راتوں تک رہا ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ بیوہ کو تی بیل جو تھم ہاں کا کا سات راتوں تک رہا ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ بیوہ کو تی بیل جو تھم ہاں کی سات سات راتوں تک رہا ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ بیوہ کو تی بیل جو تھم ہاں کے سات سات راتوں تک رہا ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ بیوہ کو تی بیل ہوگھم ہاں کے سات سات راتوں تک رہا ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ بیوہ کو تی بیل جو تھم ہاں کی سات سات راتوں تک رہا ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ بیوہ کو تھی ہوگھم ہاں کیا کہ کی سے دو تھی ہوگھم ہوگھم ہوگھا کے کہ سے کہ کو تیا کہ کو تھا کہ کو تو تھی کہ کو تھیاں کو تھی ہوگھا کی کے کہ کیا کہ کو تھا کہ کو تو تھا کہ کو تھا کو تھا کہ کو تھا کی کو تھا کہ کو تھا کہ

مطابق میں تمہارے پاس تمین دن تک شب باشی کروں اور پھر بعد میں ہر ایک بیوی کے ہاں تمین تمین دن تک رہوں گئیں تمہارے ساتھ میرا تمین رات تک رہنا تمہارے خاندانی حقارت یا تمہاری صحبت ہے رغبتی کے سبب نہیں ہے بلکہ شرقی حکم کی بناء پر ہے چنانچہ حضرت اُتم سلمہ شنے مشاء شریعت اور مزاج نبوت کے مطابق اسی بات کو قبول کیا کہ آپ ان کے ساتھ تمین رات تک رہیں۔

(٤٠) أن ام سلمة زوج النبى قالت الما وضعت زينس جاء نى النبى أن فحطبنى فقلت: ما مثلى تنكح اما انا فلا ولد فى وانا غيور دات عيال قال: ان اكبر منك واما الغيرة فيذهبها الله واما العيال فالى الله ورسوله فتروحها فجعل ياتيها ويقول: اين زباب؟ حتى جاء عمار يوما فاحتلجها فقال هذه تمع رسول الله ألي وكانت ترضعها فجاء الى فقال اين زناب؟ قالت: قريبة ووافقها عند ما اخلها عمار فقال النبي أن آجيكم الليلة فبات النبي أن أصبح فقال حين اصبح ان بك على اهلك كرامة فان شئت سبعت لك وان اسبع السبع لنسائي الكريات النبي المنافية المارة فان شئت سبعت لك وان اسبع السبع لنسائي المحمد المنافية الكريات النبيان المحمد المارة والنب المارة فان شئت سبعت لك وان اسبع السبع لنسائي المحمد ما اخذوا النبيان المحمد عسلم الرصاع باب قدر ما نستحقه الكرو النب الماك والنب المارة عالمات المحمد عسلم الرصاع باب قدر ما نستحقه الكرو النب الماك والنب الماك والنب الماك والنب الماك والنب الماك والنب الماك والنب المحمد عسلم الرصاع باب قدر ما نستحقه الكرو النب الماك والنب قاملك والنب الماك والنب قاملك والنب قاملك والنب قاملك والماك والنب قاملك والنب قاملك والماك والنب قاملك والماك والنب قاملك والنب قاملك والماك والنب قاملك والماك والنب قاملك والماك والماك والنب قاملك والماك والم

ترجمہ: "حضرت أمّ سلمة فرماتی ہیں کہ جب میرے ہال زینب کی پیدائش ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہال تشریف لائے آپ نے نکاح کی خوا ہش ظاہر کی۔ ہیں نے عرض کی جھے جیسی ہے آپ کیا نکاح کریں گے کیونکہ میری عمرزیادہ ہے ہیں بہت غیور ہول (مبادا آپ کو میری وجہ ہے کوئی ناگواری پیش نہ آئے) اور میں عیالدار ہول بیتم یک میرے ساتھ ہیں۔ آپ نے (ان تمام اعذار کے ہرے میں حضرت اُمّ سلمہ کو) جواب میں فرمایا کہ میراس تم سے زیادہ ہے اور رہاغیرت کا معاملہ تو میں اللہ تعالی سے دیاء کروں گاکہ وہ غیرت (لینی وہ نازک مزائی اورشک کا مادہ جس کاتم کو اند بیشہ ہے) تم

ے جاتی رہے (چانجہ آپ کی دعاء کی برکت سے ویسا بی جوار کد فی الاصابه للعسفلاس حسم ستن اور تمہاری عیال تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی عیال ہے۔ چنانچہ آپ کا نكاح ان كے ساتھ ہوا آپ أم سلم كياس جب آتے توبوچھے كرزناب (ام سلم كى بیٹی زینب) کہاں ہے؟ ایک دن حضرت عمارین باسرؓ (جوکہ حضرت أتم سلمہؓ کے ال شريك يعنى اخياني بھائى تھے) آئے اور أُمّ سلمہ کے پاک سے زينب جو كمراہمى دورھ بيتى تھی کو یہ کہد کر اٹھا کر لے گئے کہ اس بچی کی وجہ ہے ہی تم رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہے معذرت کررہی تھی (اگر ایسائی ہے تو میں خود اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں تاکہ تم رسول اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق زوجیت بورے دمجمعی کے ساتھ نبھا سکو) حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے ہاں آئے تو مجھ ہے (پھر) یوچھا زناب كہاں ہے ميں نے كہا او حرقريب بى ہے يہ آپ كالوچھنا اتفاق سے اى دن ہوا جس دن عمار " ہماری بچی کو لے گئے تھے بھر آپ نے فرمایا میں رات کو آؤل گا۔ چنانچہ ہنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزار کر دوسرے دن صبح کو مجھ سے فرمایا کہ اے أُمِّ سلمہ! (اگر تمہارے ساتھ تین راتیں گزاروں تو) اس میں تمہارے خاندان والوں کے لئے تمہاری طرف ہے کوئی ذلت یا حقارت نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو تمہارے پاس سمات راتیں گزاروں لیکن اگر آپ کے پاس سرت راتیں گزاریں تو دوسری بیولیوں کے پال بھی مجھے سات سات راتیں گزار نی ہونگی۔"

السروج : حضرت أتم سلمة كا أصلى نام بهند تضا ببلے ان كا نكاح اپنے چازاد بھائى اور حضور كے رضائى بھائى عبد الله بن عبد الاسد جو ابوسلمه سے مشہور بيں سے ہوا تھا اور انهى كے ساتھ مشرف باسلام ہوئيں دونوں مياں بيوى نے ہجرت عبشہ سے وابسى كے بعد دوبارہ مدينه كی طرف ہجرت كی حضرت أتم سلمة كى ہجرت مدينه كا واقعہ نہايت ايمان افروز اور در دائليز بھى ہے (ديكھئے سرة صطفى كاندھلوى جامے ميا) ان كے شوہر ايمان افروز اور در دائليز بھى ہے (ديكھئے سرة صطفى كاندھلوى جامے ميا) ان كے شوہر

1

ابوسلمہ عزوہ بدر اور احد میں بھی شریک رہے احدی لڑائی میں سخت زخم آئے جن کے صدی سے سے جانبرنہ ہو سکے چنانچہ جارہ جری میں زخم بھٹنے سے انتقال ہو گیا۔

ام سمه فرماتی بین که ایک بار میرے شوہ رابوسلمه گریس آئے اور کہاکہ آج میں رسول اللہ سے ایک حدیث من کر آیا ہوں جو میرے نزدیک دنیا و مافیھا سے زیدہ محبوب ہے دہ یہ جس شخص کو کوئی مصببت پنچاوروہ اللہ و اناالیه راجعون پڑھ کریے دعاء پڑھے اللهم عندی احتسب مصببتی هذه اللهم المحلفنی فیھا مخیو مسها بعنی اے اللہ میں تجھ سے ابنی مصببت میں اجرکی امیدر کھتا ہوں اے اللہ تو اللہ علاقے اللہ میں اجرکی امیدر کھتا ہوں اے اللہ تو ا

حضرت أتم سلمه فرماتی ہیں کہ ایک بار میرے شوہر ابوسلمہ کے انتقال کے بعدیہ حدیث مجھ کو یاد آئی جب دعاء پڑھنے کا ارادہ کیا تویہ خیال آیا کہ بھھ کو ابوسلمہ سے بہتر کون ملے گا مگرچونکہ رسول اللہ کا ارشاد شھا اس کئے پڑھ لیاج، نجہ اس کایہ تمرہ ظاہر ہوا کہ میری عدت گزرنے پر دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہے لگا کی کا پیغام دیا جن ہے دنیا ہی کوئی بھی بہتر نہیں۔ اشرے زر قانی میں موسیع، انتجاب دیا ہے دنیا ہیں کوئی بھی بہتر نہیں۔ اشرے زر قانی میں موسیع، انتجاب دی میں موسیع، انتجاب دیا ہے۔

جب آنحفرت نے نکاح کا پیام دیا تو اُتم سلمہ نے یہ چند عذر پیش کئے:

() میری عمر زیادہ ہے۔ ﴿ بیس عیالدار ہوں بیتیم ہے میرے ساتھ ہیں۔ ﴿ بیس بیتی سے قمیرت مند ہوں۔ آنحضرت نے ان سب چیزوں کو گوارا فرمایا چار ہجری کو شوال کے آخری تاریخوں ہیں نکاح ہوا۔ آنحضرت نے ان کو دو چکیاں، گھڑا، اور چڑے کا تکیہ جس میں تھجوری چھال بھری ہوئی تھی عزایت فرمایا ہی سامان اور ازوان کو بھی دیا تکیہ جس میں تھجوری چھال بھری ہوئی تھی عزایت فرمایا ہی سامان اور ازوان کو بھی دیا گیا تھا۔ حضرت اُتم سلمہ تعبور اور حیاء دار خاتون تھیں ابتداع جب آنحضرت ان گود میں کے جرے میں تشریف لاتے تو حضرت اُتم سلمہ فرط غیرت سے اپی بچی زینب کو گود میں بھالیتیں آپ یہ دیکھ کر واپس تشریف لے جاتے، حضرت عمار بن یاس جو حضرت اُتم سلمہ شاہدیت میں ایس جو حضرت اُتم سلمہ شاہدیت میں بیاس جو حضرت اُتم سلمہ شاہدیت میں بیاس جو حضرت اُتم سلمہ شاہدیت میں تیں بیاس جو حضرت اُتم سلمہ شاہدیت میں تاریخ جو حضرت اُتم سلمہ شاہدیت میں تیں بیاس جو حضرت اُتم سلم تاریخ کیں بیاس جو حضرت اُتم سلم بیاس جو حضرت اُتم سل

آنحضرت کو حضرت اُمّ سلمہ ہے بھی ہے حد محبت تھی بی وجہ ہے کہ ایک موقع پر تمام ازواج مطہرات نے حضرت اُمّ سلمہ ہی کو اپناسفیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ کے بارے میں شکایت کرنے بھیجا چونکہ آنحضرت حضرت اُمّ عائشہ کو زیادہ محبوب رکھتے تھے اس لئے لوگ اُنہی کی باری میں ہدیہ بھیجتے تھے حضرت اُمّ سلمہ نے آنحضرت ہے کہایار سول اللہ اِعائشہ کی طرح ہم سب بھی مال کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس لئے وگول کو ہدایت کی جائے کہ رسول اللہ اُم سمہ اِعائشہ ہی ہوں لوگول کو ہدیہ بھیجنا چاہئے آپ نے اُمّ سلمہ سے کہا۔ اُمّ سلمہ اِعائشہ ہی معالمہ میں اُوگول کو ہدیہ بھیجنا چاہئے آپ نے اُمّ سلمہ سے کہا۔ اُمّ سلمہ اِعائشہ ہی معالمہ میں اُم بیات ہوں کے مقالمہ میں اُم بین ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے نے نماز جنازہ مائتی ہوں۔ حضرت اُمّ سلمہ کا انتقال ۱۲ھ میں ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے نماز جنازہ مائتی ہوں۔ حضرت اُمّ سلمہ کا انتقال ۱۲ھ میں ہوا حضرت ابو ہریرہ ہو نے نماز جنازہ مائتی اور جنت ابقی میں مدفون ہوئیں۔ رضی اللہ عنہاو عنہن اجمعین۔

(٤١) ﴿عن عائشة قالت كنت اغار على اللاتى وهن انفسهن لرسول الله وقول او تهب المراة نفسها للرجل فانزل الله تعالى: ترحى من تشاء منهن و تؤوى اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عرلت فلا جماح عيك (الاحزاب آيت ٥١) قلت والله ما ارى ربك إلا يسارع لك فيى هو أك المحتج بحارى العسير مات ترحى من نشاء الح ٢٥ مراك)

ترجمہ: "حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جمھے ان عور توں سے غیرت آتی تھی (یعنی ان عور توں سے غیرت آتی تھی (یعنی ان عور تول کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی) جو اپنے نفسوں کے اختیار است رسول اللہ کو ہر کر دیتی تھیں اور میں کہتی تھی کیا عورت بھی اپنے آپ کو ہمبہ کرتی ہے؟ کیکن جب خدا تعالیٰ نے آیت ترجی میں تشاء میھن و تو وی البک من تشاء و می استعیت

فمن عولت فلاحماح علیک نازل فرمائی میں نے آنحضرت سے کہا خداکیسم آپ کارب تو آپ کی خواہش پوری کرنے میں آپ سے سبقت فرماتا ہے۔") لینی جدی پورا کردیتا ہے)۔

الله تولی نے آنحضرت ملی الله عید وسلم کوید اعزاز بخشا کدازواج مطبرات میں برابری کرنے کے تھم ہے مشخیٰ فرہ دیا آپ کو اختیار دیا گیا کہ جس بیوی کوچاہیں موری ہے مؤخر کر دیں اور جس کوچ ہیں اپنے قریب کریں یہ رسول الله سلی الله عید وسلم می کا مخصوص تھم ہے۔ عام امت کے لوگوں کے لئے جب متعدد بویال ہوں توسب میں برابری کرنا ضروری ہے اس کے خلاف کرنا حرام ہے۔ البتہ رسول الله کو مکتل میں برابری کا اختیار دیا گیا لیکن اس اختیار و استثناء کے باوجود آپ نے بھیشہ بیویوں میں برابری کا التزام فرہ ایا اسعارف القران مالا جو عورتیں اپنانفس آنحضرت کو جبہ کردی تھیں ان کو حضرت عائشہ اس لئے اچھی نظر ہے نہیں دیکھتی تھیں کہ کسی عورت کا اپنے نفس کوغیر مرد کو بہہ کر دینا گویا عورت کی عزت و حیاء کے منافی ہے اگر چہ جو عورتیں آنحضرت کو اپنانفس بہہ کر دینا گویا عورت کی عزت و حیاء کے منافی ہے اگر چہ جو عورتیں آنحضرت کو اپنانفس بہہ کر دینا گویا عورت کی مان کے لئے باعث عزت ہوتا تھا جے وہ اپنی خوش بختی میں۔ اپنانفس بہہ کر دینا گھن آپ کو بہہ کرنا ان کے لئے باعث عزت ہوتا تھا جے وہ اپنی خوش بختی میں۔ اپنانفس بہہ کر دینا گھن ہے کہ دیا ان کے لئے باعث عزت ہوتا تھا جے وہ اپنی خوش بختی میں۔ اپنانفس بہہ کر دینا گھن ہے۔ اس منامیں میں حضرت میمونہ یا صفرت ان شریک سے مصنی ہے کر دینا ہوتا ہوں بیں حضرت میمونہ یا صفرت ان میں۔ اس میں اپنانوں بیا صفرت ان میں میمونہ یا صفرت ان میں۔ اس میک بی میں میک بیا صفرت دینب بنت فریمہ ہیں۔ (مظاہر دی میں صفرت میمونہ یا صفرت ان میں۔ اس میک بی کو میں میں میک بی اس میک بیا صفرت دینب بنت فریمہ ہیں۔ (مظاہر دی میک میں میک کیشنا کے میں میں میں میک کی کو میں میک کی کو میک کے میاب کو میک کو کو میں میک کی کو میک کو کو کو میں میں میک کو کو میں کو کی کو کھنی کو کھنے کی کو کھنی کے کو کی کو کھنے کی کو کھنی کو کھنے کی کو کھنے کو کھنی کو کھنے کو کھنے کو کھنے کی کو کھنے کی کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کی کو کھنے کو کھنے کی کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کو کھنے کی کو کھنے کو کھنے کی کو کھنے کے کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کو کھنے کی کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کی کو کھنے کو کھنے کو کھنے کی کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھ

 الراب) على مرشرط لازم -- (معارف القرآن ٤٤ م١٨٩ الرحاب)

البذا مهربانده كربهي اس كےنه دينے كى نيت ركھنا سخت كناه ہے قرآن ميں كم از كم جھ مرتبہ تاكيد كى كى كہ عور تول كو ان كے مهرخوشى ہے دو۔ مهركى ادا يكى كا احسن طريقہ بيہ ہے کہ نکاح کے وقت فوراً ادا کر دیاجائے اس تسم کے مہر کو معجّل "فوری مہر" کہتے ہیں حضور کے زمانہ میں عام رواج ای مہر کا تھا چونکہ لوگ مختفر مہریاندھتے تھے تو نکاح کے وقت ہی اس کو ادا بھی کر دیتے تھے چنانچہ حضرت علیؓ سے فاطمہ کا نکاح کے وقت آنحضرت صلی الله علیه وسم نے علیؓ کو فوری مہر کی ادائیگی (جو چار سومثقاں تھا) کا تھم فرمایا حضرت علی کے پاس ٹوٹی زرہ کے علاوہ کچھ نہ تھا آپ نے تھم دیا کہ فی الحال میں زرہ بطور مہردے دو۔ حالانکہ لوہے کی زرہ (لیخی لوہے کی قمیص جوجنگ میں مرد استعمال کرتے تھے)عورت کوکسی کام کی نہیں مردول ہی کی چیزے لیکن پچھے مہر کیا دائیگی کے بغیر بٹی کی رفضتی کو آپ نے ناپیند سمجھا۔ بہر حال آپ نے فوری مہر کی ادائیگی کا تھم دیا ی احسن طریقیہ اور سنت ہے اس میں مرد و عورت دونوں کا مفاد ہے آج کل اڑکی والے عام طور پر زیادہ مبریاند ہے کی کوشش کرتے ہیں جس میں لڑکی کا مفاد مد نظر ہوتا ہے کہ اس سے مرد طلاق دینے سے ایکیائے گالیکن عموماً مرد کی طرف سے اتن بڑی مقدار مبرادا کرنے کی ابتداءً نیت ہی نہیں ہوتی ہے لہٰذا ال قسم کا مبر سراسر غلط ہے جس کی ادائیگی کا ارادہ ہی نہ ہو مہرجس قدر بھی ادائیگی کی نیت ہے باندھاجا کے (بشرطبیکہ ا الرام جاندی ہے کم نہ ہو) درست ہے لیکن برکت والانکاح وہی ہے جس میں کم مہر ہو۔ حضرت ابن عبال کی روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعطم النساء وكة ايسوهن صداقاً (سند احد ١٥ ص٨١) يعنى سب = برى برکت دالی وہ عورت ہے جس کامہر(ادائیگی میں)سب سے آسان ہو۔ چنانچہ حضرت عائشة کے بفول تمام ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزاوبوں کا مہریانچ سو درهم (لیعنی • ۱۵۳۰ گرام جاندی ؛ تھا البتہ ام حبیبہ کامہر نجاشی شاہ حبشہ نے حضور کی طرف سے

چار ہزار در جمایی برہ کلوے جا گرام چاندی کمقرر کیا تھ اور حضت فی طمیہ قامبر اسوا تولہ چاندی کے اقد رمقرر تھا لہذا خواتمن اسلام کو بھی ازوائ مطبرات اور بنات طاہرات کی اتباع میں ای قدر مہرمقرر کرنا چاہئے جو آسانی ہے میسر ہو سے اللہ تعالی جم سب کو اتباع سُنت ن توفیق بخشے آمین۔



#### سفرك لئے بيوبوں ميں قرعه اندازي

(٣٦) ﴿عن عائشة قالت: كان رسول اللُّه الله اراد سفرا اقرع بين سائه فايتهن خرج سهمها خرج بها ﴾

(سس ابو داؤد باب القسم بين النساء ١٥ م٢٩٨)

ترجمہ: "حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں ہیں قرعہ اندازی فرماتے جس کے نام قرعہ نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے تھے۔"

المستحب کے سفریں کی ایک کوساتھ لے جانے کا انتخاب پر بیوبوں کے در میان قرعہ اندازی کی جائے اور جس بیوی کے نام قرعہ نظے ای کوسفریں ساتھ لے جائے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن قرعہ اندازی کے بغیر بھی اگر شوہر اپنی طبیعت کے موافق کسی (خدمت گار) بیوی کوساتھ لے جائے تو بھی جائز ہے کیونکہ سفر جس باری باری بابر ابری عورت کاخق نہیں ہے عورت کاخق برابری صرف نان نفقہ اور شب باشی جس ہے جیسا کہ تفصیل گزر کئی ہے۔ مدیث نمبر ۲۰۲۸ کا مفہوم بھی ای طرح ہے۔



#### واقعهافك

( ٤٥ ) ﴿ قَالَتَ عَانِشُهُ كَانِ السِّي اللَّهُ اذَا أَرَادُ سَفِرَا اقْرَعَ بِينِ ارواحِهُ فايتهن حرج سهمها حرج بهارسول الله في معه فقالت عانشه فافر خ بسافي عروة عراها فحرح فيهاسهمي فحرحت مع رسول الله الكالد مابول الحجاب فكمت احمل في هودج وابول فيه فسرباحتي ادافرع رسول اللَّه ﷺ من عروته تلك، وقفل، ديويا من المدينة قافلين، أض ليلة بالوحيي، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشبت حتى حاورت الحيش، فلماقصيت شابي اقبلت الى رحلي، فالتمست صدري، فاذا عقدلي من حرع طفار قد القطع، فرجعت فالتمست عقدي، فحبسي ابتغاوه، واقبل الوهط الذين كانوا يرحلوني، فاحتملوا هودحي، فرحلوه على معيري الدي كنت اركب. وهم يحسبون ابي فيه، وكان الساء اذذاك حفافا لم يهملن ولم يغشاهن اللحم انما ياكلن العلقة من الطعام فلم يستبكر القوم حفة الهودح حين رفعوه وحملوه وكت حارية حديثة السن فبعثوا الحمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فحنت مبارلهم وليس بها منهم داع ولا محيب فتيممت صرلي الذي كنت به، وطبت ابهم سيفقدوني، فيرجعون الي، فبينا ابا حالسة في مركى، علبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الدكوابي من وراء الحيش فاصبح عند منزلي. قراي منواد انسان، فعرفني حير رآبي وكان يوابي قبل الحجاب فاستيقطت باسترجاعه حين عرفني. فحمرت وجهي بحلبابي. والله ما تكلمنا كلمة ولا سممعت منه كلمة عير استرجاعه وهوى حتى اناح الراحلة فوطي ء

على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الواحلة حتى اتينا الجيش موتمرين في نحر الطهيرة، وهم نزول، فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الافك عبدالله بن ابي بن سلول قال عروة: كانت عائشة تكرهان يسب عبدها حسان، وتقول: انه قدقال: فان ابي و والده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء قالت عائشة: فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمنا شهرا، والناس يفيضون في قول اصحاب الافك، لا اشعر بشيء من دلك، وهو يربيني في وجعي اني لا اعرف من رسول الله اللطف يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف، فذلك يريبني، ولا اشعر بالشر، حتى حرحت حين نقهت، فخرجت معي ام مسطح على المناصع، وكانت متبررنا وكنالانحرج الاليلا الى ليل وذلك قبل ان تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وامرنا امر العرب الاولى، وكنا نتاذي بالكنف ان نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت انا وام مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شاننا، فعثرت ام مسطح في مرطها. فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بئس ما قلت! اتسين رجلا شهدبدرا؟قالت:اي هنتاه اولم تسمعي ماقال؟قلت:وما قال؟ فاخبرتني بقول اهل الافك، فازددت مرصا على مرضي، فلما رجعت الى بيتي دحل على رسول الله الله تم قال: كيف تيكم؟ فقلت له ائدن لمي آتي ابوي. وانا ازيد ان استيقن الخبر من قبلها فاذن لي رسول بنية، هونى عليك، فوالله لقل ماكانت امراة قطو ضيئة، عندرجل يحبها، لهاضرائر الأكثرن عليها فقلت. سبحان اللَّه ا أو لقد تحدث الناس بهذا فبكيب تلك الليلة حتى اصحبت، لا يرقالي دمع، ولا اكتحل بنوم، ثم

اصحبت ابكي. فدعا رسول الله الله على بن ابي طالب واسامة بن ريد حين استلىث الوحى يستشير همافي فراق اهله، قاما اسامة فاشار على رسول الله الله الذي يعلم من براءة اهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال اسامة: اهلك. ولا نعلم الاخيرا، واما على فقال: يا رسول الله. لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا والذي بعثك بالحق ما رايت عليها قطامرا اغمصه اكثر من انهاجارية حديثة السن، تنام عن عجين اهلها، فياتي الداحن فياكله. فقام رسول فقال يامعشر المسلمين من يعذرني من رحل قد بلغني آذاه في اهلى. والله ماعلمت على اهلى الاخيرا، ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه الا خيرا، وما يدخل على اهلى الا معى فقام سعد بن معاذ، اخو بني عبد الاشهل، فقال يا رسول الله، إنا اعذر منه، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، و أن كان من أخو أننا من الخزرج، أمر تنا ففعلنا أمرك، قالت: وقام رجل من الحزرج، وكانت ام حسان ابنة عمه من فخذه، وهو سعد بس عبادة، وهو سيد الخررج، قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكي احتملته الحمية ، فقال لسعدبن معاذ ، كذبت ، لعمر الله ، لا تقتله ، و لا تقدر على قتله، فقام اسيد بن حضير، و هو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد س عبادة كذبت لعمر الله ليقتلنه، فانك منافق تحادل عن المنافقين، فثال حيان الاوس والخزرج، حتى هموا ان يقتتلوا، ورسول الله الله الله المعلى المنبر، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت، قالت وبكيت يومي ذلك، لا يرقالي دمع، ولم اكتحل بنوم، واصبح ابواي عندي، وقد بقيت

The same

لبلنين ويوما، لا اكتحل بنوم، حتى اني لاظن ان البكاء فالق كبدي، فبينا ابواي حالسان عندي، وإنا ابكي، استاذنت على امراة من الانصار، فاذنت لها، فحعلت تبكي معي، فبينما نحن على ذلك. دخل رسول اللَّه ١ فسلم ثم جلس ولم يحلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، ولقد لىت شهرا لا يوحى اليه في شابي بشيء فتشهد رسول الله الله عين حلس، ثم قال: امابعد ياعائشة فانه قد بلغني عبك كداو كدا، فان كنت بريئة فسيسرنك اللَّه، وأن كنت الممت بذبب، فاستعفري اللَّه، وتوبي اليه فان العبداذا اعترف بذب ثم تاب، تاب الله عليه فلماقضي رسول اللَّه الله الله الله وقالته قلص دمعي حتى ما احس منه قطرة، وقلت لابي: اجب رسول الله على فيما قال فقال والله ما ادرى ما اقول لرسول الله على الله فقلت لامي: اجيبي رسول اللَّه ﴿ فَيَمَا قَالَ . قَالَتَ: وَاللَّهُ مَا أَدْرِي مَا اقْولُ لرسول اللَّه على فقلت واما جارية حديثة السن، لا اقرا من القرآن كثيرا. الى والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث، حتى استقر في الفسكم، وصدقتم به ولئن قلت لكم ابي بريئة، لا تصدقوبي، ولئن اعترفت لكم بامروالله يعلم الني ممه بريئة لتصدقيي. فوالله لا اجدلي مثلا ولالكم الا الا يوسف حيل قال: فصبر حميل والله المستعان على ما تصفول ثم تحولت فاضطحعت على فراشي، واللّه يعلم حيئد ابي بريئة، وإن اللّه مبرئي ببراء تي ، ولكن واللَّه ما كنت اطن ان اللَّه منول في شاني وحي يتلى لشاني في نفسي احقر من ال يتكلم الله في مامر ولكن كست ارجوا ان يرى رسول الله الله الله الله الله عن الله الله الله الله ما الله ما والله و رسول اللَّه لا ولاحرح احد من اهل البيت. حتى ابول عليه، فاحده ما كان الحذه من البوحاء حتى انه ليتحدره منه العرق مثل الحمان و هو في

يوم شات، من ثقل القرآن الذي انزل عليه، قال: فسرى عن رسول الله ﷺ وهو يضحك، فكان اول كلمة تكلم بها ان قال: يا عائشة، اما اللَّه فقد براك فقالت لي امي: قومي اليه، فقلت: واللَّه لا اقوم اليه، واني لا احمد الا اللَّه، قالت: وابرل اللَّه: ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرالكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم العشر الايات كلها، فلما انزل الله هذا في براءتي قال ابوبكر الصديق، وكان ينفق على مسطح لقرابته و فقره: والله لا انفق على مسطح شيئا ابدا بعد الدى قال لعائشة، فانزل الله تعالى: ولا ياتل اولوا الفضل منكم والسعة ان يوتوا اولى القربي والمساكين والمهاحرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال ابوبكر: بلي، واللَّه، اني لاحب إن يغفر اللَّه لي، فرجع الي مسطح الذي كان ينفق عليه، وقال: والله لا انزعها منه ابدا، قالت عائشة: وكان رسول الله عليه سال زينب بنت جحش عن امرى، فقال لزينب: ماذا علمت، او رايت؟ قالت عائشة. وهي التي كانت تساميني من ازواج النبي ﷺ فعصمها الله بالورع، وطفقت اختها حمنة تحارب لها، فهلكت فيمن هلك. قال ابن ي شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هو لاء الرهط ﴾ ابحاري المعاري باب حديث الافك ٢٤ ص٥٩٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي، صحيح مسلم التوبه باب حدمث الافك جء ١١٠٥)

ترجہ: "حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کو تشریف لے جانا جائے ہے تو بیوبوں میں قرعہ ڈالتے جس کانام نگل آتا اس کو ساتھ لے جائے وائی مرتبہ) ایک جہاد کو تشریف لے گئے اور قرعہ میں میرانام نگل آیا اس لئے میں حضور ایک ساتھ ہی چل دی ہیہ واقعہ پردہ کا تھم نازل ہونے کے بعد کا ہے چنانچے میں حضور ایک ساتھ ہی چل دی ہیہ واقعہ پردہ کا تھم نازل ہونے کے بعد کا ہے چنانچے

مين محمل ميں سوار کی جاتی تھی اور جہاں کہیں پڑاؤ ہوتا میرامحمل اتار لیا جاتا تھاغرض ہم جل دئے جہاد سے فارغ ہو کر جب حضور "والیس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچ کر ہم سب نے قیام کیا پھررات کو حضور " نے کوچ کا علان کرایا۔ اعلان سنتے ہی میں بھی اُٹھی اور پیدل جاکر نشکر سے نکل کر قضاحاجت ہے فارغ ہوکر منزل پر آئی سینہ کو ٹٹول کر د کیما توظف ری ہوتھ کاہار (جو میں بہنے ہوئے تھی) نہ معلوم کہاں ٹوٹ کر گر گیا فورًا میں اس کی تلاش کے لئے مڑی اور تلاش کرنے میں دیر لگ گئی جو گردہ میرا کجاوہ کستا تھا اس نے میری محمل کو اٹھا کر اک او نٹنی پر رکھ دیاجس پر ہیں سوار ہوئی تھی کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ میں محمل کے اندر ہوں اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں فریہ اندام اور بھاری بھر کم نہ ہو تی تھیں کھانا تھوڑا کھایا کرتی تھیں اور میں تو ویسے بھی نو خیز لڑی تھی اس لئے (اور بھی ہلکی پھلکی بدن کی تھی) جن لوگوں نے محمل اٹھا کر اونٹ پر رکھا ان کو محمل کی گرانی کا امتیاز نہ ہوا۔اونٹ اٹھا کر وہ لوگ چل دئے اور کشکر کے علے جانے کے بعد مجھے ہار مل گیا میں پڑاؤ پر آگئ مگر دہاں پر نہ کوئی کہنے والا تھا اور نہ جواب دينے والا۔ ميں اپنے پڑاؤ پر آئی اور خيال کيا کہ جب ميں لوگوں کو نہيں ملول گی تو ہمیں لوٹ کر آئیں گے میں این جگہ پر ہمیٹھی ہوئی تھی کہ آنکھول میں نبیند کاجوش آیا اور میں سوگئے۔ صفوان بن معطل سلمی ذکوانی نشکر کے پیچھے آخر شب میں سو گیا تھا بچیلی رات کو چل کرمنے کو میرے بڑاؤ پر بہنچا اور سوتے ہوئے آدمی کا جشاس کو نظر آیا پاک آیا تو اس نے مجھے بہجان لیاکیونکہ پر دہ ہونے سے بہیے اس نے مجھے دیکھا تھا۔ دیکھے کر اناللّٰہ و اما الیہ را حعوں پڑھا اور میں اس کی آواز ہے بیدار ہوگئی اور اوڑھنی ہے منہ جھیالیہ خدا کی سم اس نے مجھ ہے کوئی بات نہ کی اور سوائے اناللّٰہ و اما الیہ د اجعو ن کے میں نے اس سے اور کوئی بات نہیں تی غرض اس نے این اونٹنی بھادی (ایک روایت میں ہے کہ صفوان اونٹ سامنے کر کے خود ہیجیے ہٹ گئے) اور میں سوار ہو گئ اور وہ او نمنی کی مہار بکڑے بکڑے چل دیا بیہاں تک کہ ہم نشکر میں پہنچ گئے لشکر والے

ٹھیک دو پیرمیں سخت گرمی کے وقت ایک جگہ اتر بڑے تھے میرے اس داقعہ میں (بدگمانی کرکے) بلاک ہونے دالے ہلاک ہوگئے اور سب ہے بڑی افتراء بندی کا ذیمہ دار عبدالله بن انی بن سلول تفایدینه میں پہنچ کرمیں ایک مہینه تک بیمار ری لوگ بہتان تراشوں کے قول پر غور و خوض کرتے رہے مگر مجھے اس کا احساس نہ تھا ہاں بیاری کے زمانہ میں اس بات سے شک ضرور ہوتا تھا کہ رسول اللہ میری بیاری کے زمانہ میں جوم ہریانیاں فرہ یا کرتے تھے وہ ال بیاری کے زہ نہ میں مجھے نظر نہیں آتی تھیں بس آئی بات ضرور تھی کہ حضور "تشریف لا کر سلام کرنے کے بعد (بس اتنا) فرمایا کرتے تھے " تمہاراکیا حال ہے "اس ہے مجھے شک ہوتا تھا مگر کسی برائی کامجھے شعور بھی نہ تھا بالآخر جب (صحت ہوجانے کے بعد) لاغری اور کمزوری کی ہی حالت میں باہر نگلی اور میرے ساتھ اُتم منطح مناصع کی طرف جلی مناصع اس زمانے میں گھرہے وور قضائے حاجت کی جگہ تھی اور ہم راتول رات وہاں جایا کرتے تھے اس وقت ہماری حالت ابتدائی عربوں کی طرح تھی کہ گھروں میں بیت الخلاء بنانے ہے ہم کو تکلیف ہوتی تھی اُتم مسطح ابورهم بن مطلب بن عبد مزف کی بیٹی تھی اور اس کی مال صخر بن عامر کی بیٹی اور حضرت وبوبکر ؓ کی خالہ تھیں (ام منطح حضرت صدیق کی خالہ زاد بہن اور منطح ان کے بھانچے تھے) اُنم مطمح کے شوہر کا نام اثاثہ بن عباد بن مطلب تھاغرض ضرورت سے فارغ ہو کرمیں اور اُنم مطح گھر کو آئے راہتے میں اُنم مطح این اوڑھنی میں الجھ کر گری تو اینے بیٹے طلح کو بوں بدوعاوی کہ سطح ہلاک ہو۔ میں نے کہا تونے برا کہا کیا تو ایسے آدمی كوكوسى بجوبدريس شريك ربائ أمسطح كهنے لكى بھولى عودت كياتم فياس كاواقعد نبیں سنا۔ میں نے کہا اس کا قصر کیا ہے۔ اُنم سطح نے تہمت تراشوں کا ساراداقعہ بیان ک پیرسن کر میری بیاری میں اور بھی اضافہ ہو گیا گھر کو واپس آئی رسول اللہ تشریف لائے اور سلام علیک کے بعد فرہ یا تمہارا کیا حال ہے۔ میں نے کہا کیا آپ کی اجازت ے میں اپنے والدین کے ہاں چی جاؤں۔اس گزارش کی وجہ یہ تھی کہ میں والدین کی

طرف ہے اس خبر کی تقدیق کرنا چاہتی تھی رسول اللہ نے جھے اجازت دے دی میں اپنے والدین کے ہاں چلگی اور امال ہے کہالوگ کیا چہ مگوئیاں کر رہے ہیں۔امال نے کہا بٹی تو رنج نہ کر۔ کیونکہ خدا کی قسم اگر کوئی چیکیلی عورت ہوتی ہے ( یعنی خوبصورت اور خوب سیرت ہوتی ہے) اور اس کی سوئنیں بھی ہوتی ہیں اور اس کا شوہر اس کو چاہتا ہے توسوئنیں (یا حسد کرنے والی عورتیں) اس پربڑی بڑی باتیں رکھ دی ہیں اس نے کہا سے ان اللہ کیالوگ اس قدر چہ می گوئیاں کرتے ہیں۔ "

الغرض میں اس رات کوروتی رہی صبح ہوئی تب بھی میرا آنسونہ تھا اور نہ نیند آئی۔ صبح كورورى تقى كهرسول الله في اسامه اورعلي كواني بيوى كے طلاق كے معاملہ ميں مشورہ كرنے كے لئے طلب فرمايا۔ كيونكه وحى مين توقف ہوگيا تھا اسامہ فنے وہى مشورہ دیاجو ان کومعلوم تھا کہ رسول الله کی بیوی پاک دائن ہے اور رسول الله کو ایی بیوبوں سے محبت ہے عرض کیایار سول اللہ وہ آپ کی بیوی ہے ہم کو تو کسی بدی کا علم نہیں ہے مرعلی نے کہا یار سول اللہ اخدانے آپ کے لئے تنگی نہیں رکھی ہے اس کے علاوہ عور تنیل بہت میں اگر آپ خادمہ کوبلا کر دریافت کریں گے تووہ آپ کو بیج بیج تبا دے گی رسول اللہ سنے حضرت بریرہ کوبلایا اور فرمایا بریرہ تم کوعائشہ کی طرف سے کوئی منك كى بات (بھى) نظر آئى بريره فے جواب دياسى جواس خداكى جس نے آپ كوبر حق بنا کر بھیجا ہے میں نے عائشہ کی کوئی بات نکتہ جینی کے قاتل کبھی نبیس دیکھی صرف آئی بات ہے وہ کم سن لڑک ہے گھر کا گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سوجاتی ہے اور بکر کی کا بچہ اس کو آگر کھا جاتا ہے (یعنی وہ تو اس قدر غافل اور بے خبرہے کہ اے آئے اور وال کی خبر نبیں۔ تو دنیا کی ان چالا کیوں کو کیسے جان سکتی ہے اکذانی روح البدنی ح۸ میں اس کے بعدر سول الله " نے منبر پر کھٹرے ہو کر عبد اللہ بن الى بن سلول سے جواب طلب كيا اور ارشاد فرمایا کہ اے گردہ مسمین ایسے تخص کی طرف ہے کون جواب دے سکتا ہے جسكى جانب ، مجھے اپنے گھروالول كے متعلّق اذبيت كبنجى خداكى سم مجھے تو اپنى بيوى

یں کوئی بدی نظرنہ آئی لوگوں نے میرے سامنے ایسے آدمی کان م لیاہے جس میں میری دانست میں بدی نہیں ہے (یعنی صفوان) وہ تومیرے گھرکے اندر میرے ساتھ حایا کرتا تھا یہ سن کر (سردار اوس) حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یہ رسول الله " (آپ كى معاونت كے لئے حاضر ہوكر) ميں جواب ديتا ہوں اگروہ شخص قبيله اوس كا ہو گا تو ہم اس کی گردن مار دیں گے۔اور اگر ہمارے خزرجی بھائیوں میں ہے ہو گا تو آپ ہم کوجو تھم دیں ہم اس کی تقبیل کریں گے۔سعد بن معاذ کا قول بن کر حضرت سعد بن عباده سردار خزرج اٹھے جوکہ تھے تو ایک صالح آومی لیکن ان کو کچھ جاہلانہ حمیت آگئ (ان کو خیال ہوا کہ سعد بن معاذ ان پر تعریض یعنی اٹیک کر رہے ہیں کہ تہمت لگانے والا قبیلہ خزرج سے ہیں اس لئے ان کوجوش آگیا چنانچہ وہ) سعد بن معاذ ہے كہنے لگے غدا كی تسمتم اس كو قتل نه كرد گے اور نه قتل كر سكو گے ادھرسے سعد بن معاذ کے چیازاد بھائی ،اسید بن حفیر نے سعد بن عبادہ کوجواب دیاتم جھوٹ کہتے ہو خدا کی قسم ہم اس کو قتل کر دیں گے تم منافق ہو کہ منافق کی طرف سے اڑتے ہو۔غرض اوس اور خزرج دونول قبیلوں کوجوش آگیا اور باہم لڑائی کی تیاری ہوگئیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منبر پر ہی تشریف فرہاتھے حضور "نے ان کے جوش کو کم کیا اور بالآخر سب خاموش ہو گئے حضور مجھی خاموش ہو گئے ہیںاس دوران دن بھرر د تی رہی آنسو نه رکا آئندہ رات کو بھی روتی رہی۔رات بھر آنسونہ تھے۔نہ نیند آئی۔والدین کہنے لگے روتے روتے جگر پیٹ جائے گا۔ میں رور ہی تھی وہ میرے پاس میٹھے تھے۔اتے میں ا بک انصاری عورت نے آنے کی اجازت جابی میں نے اجازت دے وی وہ بھی آکر بیش کررونے لگی ہم سب ای حالت میں تھے کہ دفعہ اسول الله انشریف لائے اور سوام كركے ميرے قريب بيٹھ گئے جب سے بيد مات ہوئی تھی اس وقت سے حضور مميرے یاں نہیں جٹھے تھے اور ایک مہینہ ہوگیا تھا۔ مگرمیرے دافعے کے متعلّق سی تسم کی دحی بھی نہ آئی تھی الحاصل میرے قریب بیٹھنے کے بعد حضور " نے اول اللہ تعالیٰ کی حمد و شاکی

تھر فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق الی الی خبر کی ہے اب آگر تم اس الزام سے یاک ہو تو خدا تعالی تمہاری یاک بیان کر دے گا اور گناہ میں (اتف قاً) مبتلا ہوگی ہو تو خدا تعالی ہے معافی کی در خواست کر جب بندہ اینے قصور کا اعتراف کرے توبہ کرتا ہے تو غدا تعالى اس كى توبه قبول فرماليراب رسول التد جب ابنا كلام ختم كر يكے توميرے أنسو خنک ہو گئے بھر ایک قطرہ بھی نکتا نہ معلوم ہوا۔ اور میں نے اپنے والدے کہا کہ رسول النة كوميرى طرف سے جواب ديجئے۔ بولے خداكی سم ميں نہيں بحظاكيا جواب دول\_ میں نے والدہ سے کہا آپ میری طرف سے رسول اللہ کوجواب دیجے۔والدہ نے بھی کہا خدا کی تسم میری تمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں۔ میں اس زمانے میں سمن لڑی تھی۔ زیادہ قرآن بھی نہ بڑھ تھا مگر میں نے کہا خدا کی سم میں جانتی ہوں کہ تم لوگوں نے یہ بات س لی ہے اور تمہارے دلوں میں جم کئی ہے اور تم اس کو سجا جائے ہو اب اگر میں کہون کہ میں اس سے پاک ہوں اور خدا شاہد ہے کہ میں پاک ہوں تو تم مجھے سیانہ جانو گے اور اگر کسی بات کا اقرار کر لوں تو خدا شاہدہے کہ میں اس ہے بر می ہوں تم میری ضرور ہی تصدیق کرو گے اس لئے مجھے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی سوائے اس کے جیما بوسٹ کے باپ نے کہا تھا فصبر حمیل واللّٰہ المستعان علی ما تصفوں وہی میں کہتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میں منہ لوٹا کر بستر پر لیٹ گئی خدا ك قسم اس وقت بين بخولي واقف بي تقى كه بين اس الزام سے ياك بول اور خدا تعالىٰ مجھےاس سے بری کر دے گا۔

گراپی وانست میں چونکہ میری حالت بہت حقیر تھی اس لئے یہ وہم دیگ ن بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالی الیبی وی قرآنی آیتوں کی شکل میں نازل فرمائیں گے جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی ہیں اتن تو مجھے امید تھی کہ خدا تعالی رسول اللہ کو کوئی خواب و کھلائے گاجس ہے میری براء ت ثابت ہوجائے گی کین بخدا رسول اللہ اپنی جگہ ہے کہ بار ساتھ کو کوئی گئے ہے کہ بار ساتھ کا جس سے میری براء ت ثابت ہوجائے گی کین بخدا رسول اللہ اپنی جگہ ہے ہے ہی نہ تھے اور نہ گھروالوں میں ہے کہ کی باجر گیا تھا کہ خدا تعی کی نے اپنے

SAMPLE AND

رسول پر دحی بھیجی اور وی کے نزل ہونے کے وقت جو بختی ہوتی تھی وہ حضور " پر ہوئی۔ وحی کے نازل ہونے کے وقت سخت سردی کے دن بھی دحی کے بارے عرق مبارک کے قطرے چیندی کے موتیوں کی طرح ٹیک پڑتے تھے جب دحی کی کیفیت دور ہوئی تو حضور مسکراتے ہوئے سب سے مہلی بات پر فرمایا کہ اے عائشہ بشارت ہوخدانے تمباری بزیت کر دی۔ والدہ نے کہاعائشہ اٹھ کر حضور کاشکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا خدا کی تسم میں نہیں اٹھول گی اور سوائے خدا کے کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی ای نے میری براء ت کا تھم نازل فرمایا (حضرت عائشہ کا شکر نبوی سے انکار ناز محبوبی کے مقام ہے تھا اور ناز کی حقیقت یہ ہے کہ دل جس ہے لبریز ہوزبان سے اس کے خلاف اظہار ہوظاہر میں ترش روئی و لا پروائی اور دل عشق و محبّت سے سریز ہو بیاں ظاہر میں آیک ناز تضالیکن صد ہزار نیاز اس میں مستور تھے لہذا کسی کو صدیقیہ کی اس اداہے برانہ ماننا چاہئے کیونکہ خود رسول خدانے برانہیں مانا۔ سیرت مصطفیٰ کاندھلوی مے خدا تعالیٰ نيريت ميل دس آيات نازل فرمائي تقيل ان المذين جاءو ابالافك عصبة منكم .....تا.... لاتحسبوه شرالكم بلهو خيرلكم\_

حضرت صداق النه خاله زاد بھائی مسطح کورشته داری اور ناداری کی وجه ہے کھانے پینے کے لئے کچھ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ یہ آیات س کرصداق الد لے خدا کی قسم عائشہ کے متعبق اس نے یہ بات ہی اب بھی میں اس کو کچھ وظیفہ (خرج) نہیں دول گا اس پر الله تعالی نے یہ عکم نازل فرمایا و لا یا تل او لو الفضل منکم و السعة ان مو تو ااولی القربی … ہے … الا تحبون ان یعفر الله لکم الایة یہ آیات س کر حضرت صداق کہ کئے خدا کی سم میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے بخش دے میں اس کا خرج کھی بند نہیں کروں گا چن نچہ طح کو جو خرج پہلے دیا کرتے تھے وہ پھر جاری کر دیا۔ رسول الله اس نے بین بین کھی اور بن کی کوئی بات نہیں کہوں گ

آسے سفر میں اپنے ساتھ لے جانے کے لئے بذرایعہ قرعہ حضرت عائشہ کا انتخاب فرایا کے سفر میں اپنے ساتھ لے جانے کے لئے بذرایعہ قرعہ حضرت عائشہ کا انتخاب فرایا والیسی پر حضرت عائشہ پڑاؤک جگہ پر گمشدہ ہار کی تلاش میں رہنے کی بناء پر قافلہ سے بیجھے رہ گئی حضرت صفوان نہایت احرام کے ساتھ حضرت عائشہ کو ساتھ قافلہ تک لے آئے اس پر منافقین نے تہمت کا بازار گرم کر دیا بالآخر حضرت صدیقہ کی پاکدائن میں قرآنی آیات نازں ہوئیں اس حدیث کے تحت الم نودی نے شرح صحیمسلم میں بے شار فوائد حدیث بیان کے ہیں۔

- قرعہ اندازی جائز ہے جس پر سیح احادیث موجود بیل تین نبیول حضرت یونس،
  حضرت زکریا اور رسول الله الے اس پر عمل کیا۔
- سفریس کسی ایک بیوی کو ساتھ نے جانے کے انتخاب کے لئے بھی قرعہ اندازی کرناجائزے جیسا کہ ای حدیث کے شروع میں حضرت عائشہ کا بیان ہے۔
  - 🗃 عور توں کو جہا دیس لے جانا جائز ہے۔
- اجنبی عورت کے ساتھ حسن ادب اور غایت احترام سے پیش آنا چاہئے خاص کر خلوت میں۔ جیسا کہ حضرت صفوان نے کیا۔
  - سفریس بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آنا چاہئے۔

بوی اپنے شوہرے اجازت کے کربی والدین کے گھرجائے جیسا کہ حضرت اکثہ اس قدر پریشانی کے عالم میں بھی آنحضرت سے اجازت لے کر والدین کے گھرگی۔ اس قدر پریشانی کے عالم میں بھی آنحضرت سے اجازت لے کر والدین کے گھرگی۔ کوئی بھی اہم مسلہ پیش آئے تو اپنے خاندان کے ذخہ دارول اور تخاص دوستوں سے مشورہ کرتا چاہئے جیسا کہ آپ نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی واس مہ شے مشور کیا۔

رشتہ دار دل کے ساتھ صلہ رخی بر قرار رکھنی چاہئے اگر چہ دہ احسان فراموش ہول
 جیسا کہ حضرت صداقی کوسطح کے ساتھ صدقہ خیرات جاری رکھنے کا حکم ہوا۔

حضرت صدیقه کی براء ت و پاکدائن پر خدائی مبرلگ گئاس لئے اب بھی صدیقه کی عفت پر کوئی زبان درازی کرے تودہ خدائی مہر توڑ نے والا بدباطن ہے۔

🕜 حضرت زینب بنت جحش کی فضیلت ویزرگی بھی تابت ہوئی د شرخ سلم نووی ع<sup>و</sup> مدا<sup>ور</sup>

و عورت کو کم کھاکر اپنے بدن کو باکار کھنا اجھا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ فرہ تی ہیں کہ جم کھانا کم کھانے کو (ڈاکٹنگ) کی بناء پر بھی چھکٹی بدن کی ہوتی تھیں عدمہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں حدیث افک سے مستبط ہونے والے فوائد ولطائف کو شرح واسط سے بیان کیا ہے حضرات والل علم (فتح والری جہ ساوی کتاب النفیر والور حدیث افک کو طرف مراجعت فراتیں۔

البتہ بہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت صدیقہ کی عفت و نزاہت میں قرآن مجید کی ان آیات کے نازل ہوجانے کے بعد جوشخص اُمّ المؤسین پر تہمت لگائے وہ باجماع اُمّت کافرد مرتذہ جس طرح مریم صدیقہ بنت عمران کی عصمت وعفت میں شک کرناکفرہ ای طرح عائشہ صدیقہ بنت اُمّ رومان کی طہارت و نزاہت میں شک کرنا قرب ای طرح عائشہ صدیقہ بنت اُمّ رومان کی طہارت و نزاہت میں شک کرنا قرآنی آیات براء ت کا انکار ہونے کی وجہ سے بلاشبہ کفرہ اور ایسانخص واجب القبل ہے جیسا کہ حضرت سعد بن معاذ نے کھڑے ہو کر فرمایا تھایار سول اللہ ہم الیے شخص کے قبل کے دل وجان سے حاضر جی ۔ (سیرة اصطفیٰ نامیائے)

(٢٦) المحافظة، قالت: كان رسول الله الذاحرج اقرع بين سائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة، فحرجتا معه جميعا، وكان رسول الله الله الذاكان بالليل سار مع عائشة، ويتحدث معها، فقالت حفصة لعائشة: الاتركبين الليلة بعيرى، واركب بعيرك، فتنظرين وانظو؟ قالت: لمى، فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فحاء رسول الله الله الى جمل عائشة، وعليه حفصة، فسلم عليها، ثم سار معها حتى نزلوا، وافتقدت عائشة، فغارت، فلما نزلت جعلت تجعل رحليها بين الاخر، وتقول: يارب، سلط على عقرنا، او حية تلدغنى، عن رسولك الله فلا استطيع ان اقول له شيئا.

اصحبح معاری النکاح با القرعة بین الساء ادا اواد مغوائ الموصف الرجمہ: "دخفرت عائش" فرماتی ہیں کہ رسول اللہ" جب کہیں باہر تشریف لے جاتے تو اپنی بیویوں ہیں قرعہ اندازی کر لیتے تھے ایک بار حضرت عائش" اور حضرت حفقہ "کانام قرعہ میں نگلا دونوں بیمیال ساتھ ہولیں (دوران سفر ہیں) حضور میں نگلا دونوں بیمیال ساتھ ہولیں (دوران سفر ہیں) حضور میں نگلا دونوں بیمیال ساتھ ہولی (دوران سفر ہیں) حضور میں آئی رات می میرے اونٹ پر سوار ہو کر دیکھو اور بیل تمہارے اونٹ پر سوار ہو کر دیکھوں دونوں بیمیوں کے باہم اونٹ کا تبادلہ ہوگیا رسول اللہ" (حسب معمول) حضرت عائش کے بیا آئے مراک پر حضرت عائش کو دسول اندا ہیں مطرف ساتھ جل دیے بڑاؤ پر اترے تو حضرت عائش کو دسول اندا ہیں طے۔ حضرت ساتھ جل دیے بڑاؤ پر اترے تو حضرت عائش کو دسول اندا ہیں طے۔ حضرت صدیقہ کو دسول اندا ہیں بین طے۔ حضرت طرف سے باک اور افسوں کے ساتھ کے بین پرورد گار کسی بچھو یا سانپ طرا بے باؤل ڈال دیے اور افسوں کے ساتھ کے گئیں پرورد گار کسی بچھو یا سانپ کو بھی دے دور اور بین ہیں کہ عقرت کو بین کہ بھی یا سانپ کو بین کہ بین کہ بھی یا سانپ کو بھی دے دور تیں ہیں ہوں دی کو بین کہ بھی دیں کہ بھی دیں کو بھیج دے جو آگر مجھے ڈی لے دہ تیرے دسول ہیں ہیں ان سے بچھ نہیں کہ بھی ہیں۔ "

### عورت انی کسی سوکن کو این باری بهه کرسکتی ہے

(٤٧) ﴿عن عائشة، قالت: وجدرسول الله ﷺ على صفية، فقالت لى: هل لك الى ان ترضين رسول الله ﷺ عنى، واحعل لك يومى؟ قلت: نعم، فاخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران، فرشتته بالماء، ثم اختمرت به، فدخلت عليه في يومها، فجلست الى جنبه، فقال: اليك ياعائشة، فليس هذا بيومك فقلت: فضل الله يوتيه من يشاء، ثم اخبر ته خبرى

(ابن ماجه النكاح ، باب المراة نهب يومها لصحبتها ١٣٢٥)

ترجمہ: "حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے صغیبہ پر کسی ناراظی کا اظہار کیا تو صفیہ بچھ ہے کہنے گئی: عائشہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھ سے کسی طرح راضی کر سکتی ہے ہیں اپنی باری بھے بخش دوں گا۔ ہیں (حضرت عائشہ ) نے کہا۔ ہاں۔ راسی راضی کر دوں گی) ہیں نے زعفران سے رنگی ہوئی ان کی (یا اپنی کذافی روایت ) چاور لی اور اس پر ملکے یائی کا چھڑ کا وکیا اور پھر سرپر اوڑھ لی اور حضرت صفیہ کی باری ہیں خود رسول اللہ کے پائی کا چھڑ کا وکیا اور پھر سرپر اوڑھ لی اور حضرت صفیہ کی باری ہیں خود مول اللہ کے پائی کا چھڑ کا وکیا اور آپ کے پہلو ہیں بیٹھ گئ تو آپ فرمانے کے بھی جا وا اے میں مائٹہ ایک تمہاری باری کا دن نہیں ہے۔ میں نے کہا (جی ہاں لیکن) یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چا ہے اپنا فضل بخش وے ۔ پھر ہیں نے اپنا اور صفیہ کا لور اواقعہ بیان کر دیا۔ " فیس کو چا ہے اپنا فضل بخش وے ۔ پھر ہیں شو ہر کی طرف ہے کسی ان کی باری اپنی کسی سوکن کو دینے والی عورت کے لئے یہ بھی جائزے کہ وہ جب چا ہو اپنی باری اپنی کسی سوکن کو دینے والی عورت کے لئے یہ بھی جائزے کہ وہ جب چا ہو اپنی باری اپنی کسی سوکن کو دینے والی عورت کے لئے یہ بھی جائزے کہ وہ جب چا ہو اپنی باری اپنی کسی سوکن کو دینے والی عورت کے لئے یہ بھی جائزے کہ وہ جب چا ہو اپنی باری اپنی کسی سوکن کو دینے والی عورت کے لئے یہ بھی جائزے کہ وہ جب چا ہو اپنی باری وہ پس لے لے۔ (مظ ہری عاملات)

(٤٨) ﴿عن عائشة قالت: ما رايت امراة في مسلاحها مثل سودة بيت

زمعة، من امراة فيها حدة، فلما كبرت قالت: يا رسول الله، جعلت يومى منك لعائشة يومين: يومها، ويوم منك لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة الله ومحيح مسلم. كتاب الرصاغ باب حوار هبتها بوبتها لصرتها غام ٢٥٠٠ الرصاغ،

( 4 ع) ﴿ قَالَ: اخبرنى عبيداللّه بن عبداللّه ، قال: سالت عائشة عن مرض رسول الله ﴿ قَالَت ، استكى فَعَلِقَ يَنْفِتُ ، فكنا نُشَبّهُ نَفْخَهُ بِنَفْتِ آكِلِ الزّبِبِ ، وكان يدور على نسائه ، فلما اشتد المرض استاذنهن ان يمرض عندى ، ويدرن عليه . فاذن له . فدخل على وهو يتكى ء على رجلين ، تحط رحلاه الارض خطا ، احدهما العباس . فذكرت ذلك لا بن عباس ، فقال : الم تحبرك من الاخر ؟ قلت : لا ، قال : هو على ﴾

رصعت مسم الصلاة باب استحلاف الامام اذاعرص له عدد من موص حام المحت رحمه: "حضرت عبيد الله بن عبد الله تاليلي كيت بيل كه بيل بن المال جان حضرت صديقه يه الله عليه وسلم كي بياري كي آخرى ايام كي متعلق دريافت كيا توحضرت صديقه في فرمايا كه جب آب بياري وكي توآب كاسانس پھولنے لگا جيب كه انار كي دانے كامانس پھولنے لگا جيب كه انار كي دانے كامانس پھولنے كياس چكر انار كي دانے كامان كي بيوبوں كياس چكر

Mary Sales

لگاتے تھے جب آپ کی تکلیف شدید ہوگئ تو آپ نے اپنی (دوسری) ہوبوں ہے اس بات کی اجازت چاہی کہ آپ کی تیار واری میرے بال (گھر میں) کی جائے۔ ازواج مطہرات نے آپ کو اس کی اجازت وے دی جب آپ میرے بال انشریف لائے تو آپ دو آد میول کے ورمیان سہارالکیر آئے آپ کے پوک (کمزوری کی وجہ ہے ) زمین پر گھسٹنے جاتے تھے (جن دو آد میول کے سہارے آپ آئے ) ن میں ایک حضرت ابن برگھسٹنے جاتے تھے (جن دو آد میول کے سہارے آپ آئے ) ن میں ایک حضرت ابن عباس تھے اور ایک اور آد کی تھے (عبید اللہ رادی حدیث کہتے جی ) میں نے یہ حدیث بین عباس کو صافی تو وہ بولے کیا تم کو عائشہ نے نہیں بتا یا کہ دوہ دو سرا آد می کون تھا میں نے عرض کیا نہیں۔ کہنے گئے وہ علی تھے۔ "



ابواب الكلاعبة

بیوبوں سے دل لگی اور حسن معاشرت کابیان



(۵۰) کا عن معاذة، عن عائشة، قالت: کان النبی که بستاذنا فی یوم احدانا، بعد مانولت: ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء و قالت معاذة: فقلت: ما کنت تقولین للنبی که اله استاذنگ؟ قالت: کنت اقول ان کان ذلک الی الم او ثر علی نفسی احدا که (صحیح بحاری باب نوجی من نشاء نامان ذلک الی الم او ثر علی نفسی احدا که (صحیح بحاری باب نوجی من نشاء نامان که مسلم الطلاق باب تحییر امراته لا یکون طلاق الامالیه نام و کام ترجم ترجم ترجم تا دفترت معاذه کی دوایت به که حضرت معدایته به تی آیت کریم توجی من تشاء معهن و توی الیک من تشاء ک نازل بونے کے بعد اگر کسی عورت کی باری کادن بوتا تو حضور بهم سے اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ (راوی مدیث) حضرت معدیق شی باری کادن بوتا تو حضرت معدیق شی سے بوچی جب وہ (آپ کی دو سری سوئیں بنی باری پی آپ کو اجازت و تیس تو آپ حضور سے کیا کہتی تھیں حضرت صدیق شی نے فرایا بیل کہتی تھیں حضرت صدیق شی نے فرایا بیل کهتی تھیں حضرت صدیق شی نے فرایا بیل کهتی تھیں حضرت صدیق شی نے فرایا بیل کهتی تھی کہ اگر اس کا اختیار مجھ ہے تو میں اپنی کور تیجی نہ دول گی۔ "



# ائی بیوی سے دل لگی کرنا

(٥١) ﴿على جابر، قال: تزوجت، فاتيت البي الله فقال تزوحت يا حابر؟ قلت: نعم قال بكر ام ثيب؟ فقلت: لا بل ثيبا، قال فهلا بكرا تلاعبها وتلا عمك الله اصحيح بحارى باب الدعاء المصروح ٢٥ م١٨٥ صحيح مسلم الرضاع باب استحباب نكاح الكبر فام ٢٤٠)

ترجمہ: "حضرت جابر" فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے زمانہ میں نکاح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے پوچھا جابرتم نے نکاح کر لیا؟ میں نے عرض کیاجی ہاں فرہ یاد وشیزہ سے ما تو آپ عیل نے عرض کیا تیبہ سے - فرمایا دوشیزہ سے کیوں نہیں کیا کہ تم اس سے کھیلتے اور دہ تم ہے کھیلتی ۔ "

المحروق المحروق المحارت على الله عليه وسلم في دوشيزه يعنى كوارى عورت عن كال كرفي رغيب دى جيسا كه ايك اور جگه آپ في خرايا عليم بالا بكاريعنى تهميس كنوارى عور تول سے نكاح كرنا چاہئے كيونكه وہ شيرين زبان اور خوش كلام ہوتى بين (عموة بد زبانی فخش گوئی بیس مبتلا نہیں ہوتیں) اور زیادہ بچے بیدا كرفے والى ہوتى بیل نیزوہ تھوڑ ہے پر بھی راضی رہتی ہیں۔ (مظاہر حق مام ۱۹۵۳) چنا نچه كنوارى عورت سے نكاح كرفے بين آپس كي زندگي زيادہ الفت و محبت اور رغبت كے ساتھ گزرتى ہا اور محبت اور رغبت كے ساتھ گزرتى ہا اور مرے كى زوجيت ميں آتى ہے تو چونكه اس كادل بہنے خاوندكى يادكى كي موس كرتا ورس جب كى دوس بين بين بوتى جنس آتى ہے تو چونكه اس كادل بہنے خاوندكى يادكى كك محسوس كرتا ہوتى ہے اس كے وہ آتى زيادہ ہے تكف اور خوش مزاج ثابت نہيں ہوتی جنس ایک كنوارى عورت ہوارى كورت ہوارى كورت ہوارى كے وہ آتى زيادہ ہے تكف اور خوش مزاج ثابت نہيں ہوتی جنس ایک كنوارى عورت ہوارى كورت ہوارى كورت ہوارى كورت ہوتى ہوارى كے حدیث بالائیں حضرت جابر كو

کنواری ہے شردی کرنے میں ترغیب دی۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ سی بیوہ عورت ہے نکاخ کرنا ناپ ندیدہ ہے۔ جیسا کہ ہندوؤں میں یہ عیب مجھاجا تا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کی دوسرے مرد ہے شادی کرے اور بعض سلم قوش بھی اس کو عیب جانتی ہیں حالانکہ جو کام حضور " نے خود کیا ہووہ کیے عیب دار ہوگا اس لئے اسلام کی نظر میں یہ عیب نہیں بلکہ سخسن امر ہے چنانچہ آپ نے اس قدر بیوہ عور توں سے نکاح کیا کہ آنحضرت کی از داج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ کنواری مقس بقیہ سب بیوہ تھیں۔ چونکہ کنواری سے نکاح کیا کہ آنمیس بیوہ تھیں۔ چونکہ کنواری سے نکاح کے زیادہ فوائد ہیں اس لئے آپ تھیں بقیہ سب بیوہ تھیں۔ چونکہ کنواری سے نکاح کے زیادہ فوائد ہیں اس لئے آپ تے امت کو اس کی ترغیب دی۔ دو سری بات آپ نے اس صدیث میں بیوی سے نہی مزاق، دل گئی کرنے ہیں۔ دی۔ دو سری بات آپ نے اس صدیث میں بیوی سے نہی

(٥٢) وعن عطاء بن ابى رياح، قال: رايت جابر بى عبدالله، و جابر بن عمير الانصاريين يرميان، قال: قاما احدهما فجلس، فقال له صاحبه: أكسلت؟ قال. نعم، فقال احدهما للاخر: اما سمعت رسول الله و المعت رسول الله و الل

ترجمہ: "حضرت عطاء بن الی رہاح کہتے ہیں کہ ہیں نے دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ اور جابر بن عمیر دونوں آپس میں تیر اندازی (کی مثق) کر رہے تھے ان میں سے ایک (تھک کر) جب بیٹھ گیا تو دوسرے ساتھی نے ان سے کہا کیا آپ مست پڑ گئے (یعنی تھک کے) ساتھی نے کہا "جی ہال "۔ (ترغیب دلانے کے لئے) بیٹھنے والے ساتھی سے کہا کیا آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارش دنہیں سنا آپ فرماتے ہیں دنیا کی ہرشے جس میں ذکر اللہ (نام کی کوئی چیز) نہ ہو وہ (بے سود) کھیل تماشا ہے سوائے چار

چیزوں کے شوہر کا انی ہوگ سے کھیلا۔ اپنے کھوڑے کو مدھانا (کھڑووڑ بازش جہنو کرتا) دو نشانوں کے در میان تیر اندازی کے وقت چان۔ تیرائی سکسنا۔ (پ چارقسم سے کھیل محض ابو دلعب بیس بلکہ ومین فداوندی کے لئے معنون بھی بیس نوری۔ "
میل محض ابو دلعب بیس بلکہ ومین فداوندی کے لئے معنون بھی بیس نوری۔ "
مدیث نم سون، مین کا بھیلئی مضمون ہے۔



# ایی بیوی سے بنسی نداق

(٥٥) ﴿عن جارب عبدالله قال: كنانسير مع رسول الله قال لى: اتروحت بعد ابيك؟ قلت: بعم قال اثيبا ام بكرا؟ قلت تيبا قال: فهلا بكراتضاحكك و تصاحكها و تلاعبك و تلاعبها! ﴾

(صحيح حسلم الموصاع بالسابعياب نكاح البكو 1*7 م<u>44</u>71* 

رجد: "حضرت جابر بن عبدالله من به الله بهم ایک سفر می رسول الله کے ہمر کاب سے حضور کے جو مطابا کہ تم ایک سفر می رسول الله کے ہمر کاب سے حضور کے جو حضور کے جو مطابا کہ تم نے کیا اپنے والد (ک وفات) کے بعد نکاح کر لیا؟ میں نے عرض کیا "بیوہ نے عرض کیا" بیوہ سے یاکسی دوشیزہ کنوار ک سے میں نے عرض کیا" بیوہ سے "فرمایا کنوار ک سے جنتے وہ تم سے بنستی اور تم اس سے جنتے وہ تم سے دل گی کرتی اور تم اس سے جنتے وہ تم سے دل گی کرتی اور تم اس سے دل گی کرتی۔"



State of

#### این بیوی سے بازی لگانا

(٥٦) ﴿عنعائشة قالت: سابقني رسول الله ﴿ فسبقته حتى اذا رهقنا اللحم سابقى، فسبقنى فقال: هذه بتيك ﴾

(سس ابن ماحه البكاح بات حسن معاشرة النسا مرام))

ترجمه: "حضرت عائشة سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی ابقد علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ میں بازی لگائی توہیں جیت گی اور آپ سے آگے نکل گی پھر جب میرا بدن گوشت سے بھاری ہوگیا تو آنحضرت صلی ابلہ علیہ وسلم دوڑ کے مقابلے میں مجھ سے آگے نکل گئے آپ نے اس وقت فرمایا اے (عائشہ) یہ اس (پہی جیت) کا بدلد ہے۔ " آگے نکل گئے آپ نے اس وقت فرمایا اے (عائشہ) یہ اس (پہی جیت) کا بدلد ہے۔ " وانا خصیفة اللحم، فنزلنا منزلا، فقال لاصحابه: تقدموا شم قال لی، تعالی حتی اسابقک فسابقنی، فسقته، شم خرجت معه فی سفر آخر، وقد حملت اللحم، فنزلنا منزلا، فقال لاصحابه: تقدموا شم قال لی: تعالی اسابقک فسابقنی، فسر بیدہ کتفی، وقال: هذه بتلک گئی،

ترجمہ: "ال دوسمری روایت میں حضرت صدیقہ" فرماتی ہیں کہ میں آنحضرت صلی الله
علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلی میں (الن دنوں) جلکے بدن کی تھی جب ایک جگہ تھہراؤ کیا
تو آپ نے صحابہ" سے فرمایا (دوڑ کے مقابلہ کے لئے ) آگے بڑھو پھر مجھ سے فرمایا اے
ع کشہ آؤ، تاکہ میں آپ سے دوڑ میں بازی لگاؤں۔ چنانچہ آپ نے میرے سفے دوڑ
لگائی تو میں آگے نکل گئ پھر دوسرے سفر میں نکلی جب کہ میرابدن بھاری ہوگیا تھا۔
انحضرت نے ایک جگہ ٹھہراؤ کی تو صحابہ سے فرمایا۔ آگے بڑھوا پھر مجھ سے فرمایاء کشم

گئے اور آگے نکل گئے۔ آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا یہ پہلے کابدلہ ے"

المنظري : يد واقعات وروايات إنى بيويول ك سائف آنحضرت صلى الله عليه وسلم ك حسن معاشرت کی اعلی ترین مثال ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ عیہ دسلم این ازواج کے ساتھ ایک پر مسرت اور خوشگوار زندگی بسر کرتے تھے اور این بوبوں کے حق میں انتہائی مہریان اور ہنس مکھ تنے اس میں امت کے لئے بھی یہ سبق ے کہ این عاملی زندگی میں آنحضرت کے اس حسن معاشرت کی بیروی کی جائے اور این بیو یوں کے ساتھ بنسی خوتی اور باہمی پیار و محبت کے ساتھ رہاجائے۔ نیز حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوڑ کامقابلہ کرنا جائز ہے چنانچہ فتاوی قاضی خان میں ہے کہ باہمی دوڑ وغیرہ کامقابلہ چار چیزوں میں جائز ہے اونٹ میں، گھوڑے خچرمیں، تیراندازی میں اور یبادہ چلنے دوڑنے میں۔نیزیہ مقابلہ اگر کسی مالی شرط کے ساتھ ہو تووہ ایسی صورت میں جائز ، و گاجب کہ صرف ایک طرف ہے شرط ہو مثلًا پول کے کہ اگر میں جیت گیا تومیں اتنے روپیہ یا فلال چیز لے لوں گا اور اگر میرے مقابلہ میں تم جیت گئے تو تہبیں کچھ نہیں ملے گایہ صورت شرعاً جائز ہے البتہ اگر دونوں طرف سے انعامی شرط ہوتو یہ حرام ہے کیونکہ جوا ہوجاتا ہے ہاں اگر اس صورت میں بید دونوں کسی تبسرے شخص کو اپنے در میان شامل کرمیس مثلاً به دونول به شرط کرلیس که جماری باجمی دوژیاسی اور مقابله میس ہم دونوں میں جو بھی جیت جائے گا تو اس سے رقم بطور انعام مل جائے گی البتہ تیسرا تخص (جس کو اینے مقابلہ میں شامل کیاہے) اگر جیت جائے تو اس سے پچھے نہیں ملے گاگویا انعامی رقم کی شرط صرف بہیے دو کے مابین ہوگی (تبسرے سے نہ رقم لی جائے گی نہ ہی بطور انعام دی جائے گی صرف تھیل میں شریک ہو گا) یہ صورت بھی حدیث کی رو ے جائز ہے ای طرح دوجماعتوں یا ٹیموں کے لئے کسی تیسرے ادارہ یا فرد کی طرف ہے

کوئی انعائی مقابلہ کرا کے اتعام کی رقم مقرر کی جائے اور مقابلہ کرنے والی نیموں ہے

کہد دیا جائے کہ حم شی سے جو بھی جیت جائے گا افعام ای کو طے گا فقیاء نے اس کو

بھی جائز کہا ہے۔ (مقابر تن عاملات)
مدیث نہر ۵۹،۵۹ کا بھی لکی مضمون ہے۔



#### A Marie A

### بیوی کو گریوں سے کھیلنے کی اجازت دینا

(٦١) ﴿عن عائشة قالت كنت العب مالبنات فربما دخل على رسول الله ﴿ وصواحباتي عندي فاذا راين رسول الله ﴿ وصواحباتي عندي فاذا راين رسول الله ﴿ وصواحبات وكما التن ﴾ (مسلم فصائل الصحابة مات فصل عائشه ٢٥ ر٥٨)

ترجمہ: "اس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جب میری سہیلیاں بھاگ کر چھپتیں تو رسول اللہ ان سے فرماتے کھیو جیسا کھیلتے تھے کھیلو جیسا کھیلتے تھے۔"

حدیث نمبر ۲۲، ۹۳ کابھی بی مضمون ہے۔

(٦٤) ﴿عن عائشة قالت. قدم النبي ﴿ من عزوة وقد نصبت على باب

حجرتى عباءة وعلى عُرض بيتها ستر إرميسى، فدحل البيت، فلما رآه قال لى: يا عائشة، مالى وللدنيا فهتك العرض، حتى وقع الارص، وفى سهوتها ستر، فهبت ريح، فكشفت ناحية، عن بمات لعائشة لعب، فقال. ماهذا يا عائشة ؟ قالت: بناتى، وراى بيس ظهر انبهن فرس له حاحان، قال: فرس له حناحان! قالت: او ما سمعت ان لسليمان خيلا لها احنحة فصحك حتى رايت نو اجذه. الله المناه المناه فضحك حتى رايت نو اجذه.

(ابو داؤ دشويف كتاب الادب باب هى المعب بالبيات مشكوة شويف ر٢٨٣. ترجمه: "حضرت صديقة فرماتي بين كه آنحضرت صلى الله عليه وسلم جب تسى غزوه (يعني تبوك باحنين كذا في المشكوة ص٢٨٢) سے واليس تشريف لائے (اس وقت) ميرے کمرے کے (بیرونی) دروازہ پریردہ بڑا ہوا تھا اور کمرے کی(اندرونی) دلیار کی ایک جانب (طاقیه) پر بعی ارمینی پر ده ژالا به واتها و آنحضرت صلی الله علیه وسلم اندر جب تشریف لائے تو دیکھ کر فرمایا اے عاکشہ (یہ سب تزین و آرائش کیا ہے؟) میراس دنیا (کی زیبائش) سے کیا تعلق؟ آپ نے پر دہ کو جاک کیا اور زمین پر ڈال دیا۔ دیوار کے طاقحیہ یر (جو) پر ده بژاموا تفاجب بهواچلی تو اک پر ده کا ایک کنره کھل گیا اور حضرت صدیقه <sup>ه</sup> کی کھیلنے کی گڑیاں نظر آنے لگیں آپ نے پوچھا اے عائشہ! یہ کیاہے؟ کہایار سول اللہ یہ میری گڑیاں ہیں آپ نے ان گڑیوں کے در میان ایک گھوڑاد کیماجس کے (کیڑے یا كاغترك بنے ہوئے) دوير تھے آپ نے بوچھا (اے عائشہ ان گربوں كے در ميان يہ كيا چیزد مکیر رہا ہوں عائشہ نے کہا یہ گھوڑا ہے آپ نے یوجھا) گھوڑے کے یر؟ (یعنی کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟) حضرت عائشہ نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پس ایک گھوڑا تھاجس کے برتھے۔ (یہ جواب س کر)رسول اللہ صلی الله علیه وسلم (اس قدر کھل کھلاکر) ہنس بڑے بہاں تک کہ میں نے آپ کی کھیاں

النظری : "حدیث ساٹھ سے چونسٹھ تک "ازواج مظہرات میں حضرت صدیقیہ" وہ واحد خاتون ہیں جن سے کم عمری ہیں ہی آپ نے عقد نکاح کیا چنا نچہ علامہ قسطلانی کی مواهب اللہ دید میں ہے کہ ہجرت سے قبل شوال دس نبوی ہیں سات سال کی عمر میں حضرت عائشہ نبی کریم کی زوجیت ہیں آئیں۔ نوسال کی عمر میں رخصت ہو کر حرم خانہ نبوت میں لائی گئیں اور نوسال کی رف قت کے بعد جب کہ صدیقہ کی عمر صرف اٹھارہ سال کی تھی اندھارہ سال کی تعمر اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ۲۲ سال کی عمر میں مات کے پہلو میں رات کے وقت جنت الیقیع میں وفات پائی وصیت کے مطابق ویگر ازواج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت جنت الیقیع میں وفات پائی وصیت کے مطابق ویگر ازواج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت جنت الیقیع میں وفات پائی وصیت کے مطابق ویگر ازواج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت جنت الیقیع میں وفات پائی وصیت کے مطابق دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت جنت الیقیع میں وفات پائی وصیت کے مطابق دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت جنت الیقیع میں وفات پائی وصیت کے مطابق دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت جنت الیقیع میں وفات پائی وصیت کے مطابق دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت جنت الیقیع میں وفات پائی وصیت کے مطابق دیگر ازواج مطہرات کے پہلومیں رات کے وقت جنت الیقیع میں وفات پائی وصیت کے مطابق دیگر ازواج مطہرات کے وقت جنت الیقیع میں وفات پائی ہو میں۔ (زرقانی شرح مواہب ع میں وفات بائی وصیت کے مطابق دیگر ازواج مطبرات کے وقت جنت الیقیع میں وفات پائیں کی مدینہ کی میں وفات بائیں کی میں وفات بائیں کی دیا ہے میں وفات بائیں کی دیا ہے میں وفات بائیں کی دیا ہے میں وفات بائیں کی دیا ہوں کی دیا ہے میں دینے کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی کی دیا ہوں ک

نوساں کی عمر بچین کی معصومیت کی عمرہ و تی ہے ہی وجہ ہے کیہ حضرت عاکشہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تشریف لائیں تو ان کے ساتھ وہ کھلونے بھی تھے جن سے دہ اپنے گھر کھیلا کرتی تھیں اور اس سے دلچیبی بھی تھی صحیح سلم کی ایک حدیث میں خود حضرت عائشہ صدیقیہ کا ایے متعلّق یہ بیان ہے: و ذفت الیه و هي بنت تسع ولعسه امعها اسلم ٢٥ م ٢٥٠ يعنى جب ان كى رخصتى بيونى تووه نوسال كي تقيس اور ان کے کھیلنے کی گڑیاں ان کے ساتھ تھیں۔اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کھیل اور تفریحی مشغلہ ہے نہ صرف یہ کہ منع نہیں فرماتے تھے بلکہ اس بارے میں ان کی اس حد تک دلداری و دلجوئی فرماتے تھے کہ جب آپ کے تشریف لانے یر حضرت صدیقہ کے ساتھ کھیلنے والی دوسری بھیاں کھیل جھوڑ کر ہما گتیں تو آپ خود ان کو کھیل جاری رکھنے کے لئے فرمادے۔ بقینًا بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا بید اعلی ترین نمونه ہے بیہاں اس امر کی وضاحت بھی ضرور کی ہے کہ جب ذی روح کی تصویر سازی اور اس کا گھر میں رکھنہ جائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے جس پر تصحیح حدیثول میں شخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں تو بھر رسول اللہ نے خود حضرت

صدیقة الا کوروں سے کھینے اور گھر میں رکھنے کی اجازت کیوں دی؟ اس کا بھی جواب ہیں ہے کہ حضرت صدیقة الا کی ہے گڑیاں تصویر کے بھم میں داخل نہیں تھیں بلکہ یہ گڑیاں کپڑوں اور چیتھ اول کو لیسٹ کر بغیر کسی خاص شکل وصورت کے یو نہی بنائی گئی تھی اس لئے حضرت صدیقہ کی ان گڑیوں کے بارے میں تصویر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے حضرت صدیقہ کی ان گڑیوں کے بارے میں تصویر کا اس ال بی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کیونکہ گڑیوں سے کھیلنا مراح ہے اور بچوں کو ایسی گڑیوں سے کھیلنا مباح ہے کیونکہ گڑیوں سے کھیلنا مراحل بچوں کے لئے ایک تربیت حاصل کرتی ہیں (معارف کی پرورش، سینا پرون اور گھر کی اصلاح و انتظام کی تربیت حاصل کرتی ہیں (معارف کی پرورش، سینا پرون اور گھر کی اصلاح و انتظام کی تربیت حاصل کرتی ہیں (معارف کی پرورش، مینا پرون ہوں جیسا کہ آج کلی پلاشک کی فخش قسم کی گڑیاں بنائی جاتی ہیں ان کا بنانا، گھرون ہیں رکھنایا ان سے کھیلنا مسب حرام ہے۔ چنانچہ جمہور علاء اُمت کے نزدیک سی بھی جاندار کی تصویر کشی اور سب حرام ہے۔ چنانچہ جمہور علاء اُمت کے نزدیک سی بھی جاندار کی تصویر کشی اور تصویر کشی اور تصویر سازی حرام ہے۔ چنانچہ جمہور علاء اُمت کے نزدیک سی بھی جاندار کی تصویر کشی اور تصویر سازی حرام ہے۔ چنانچہ جمہور علاء اُمت کے نزدیک سی بھی جاندار کی تصویر کشی ہوں تصویر سازی حرام ہے۔ چنانچہ جمہور علاء اُمت کے نزدیک سی بھی جاندار کی تصویر کشی تصویر سازی حرام ہے۔ ورایت ہے کہ آنحضرت کے فرمایا کہ:

ان اشد الناس عذابايوم القيمة المصورون

( بخارى مع فنح البارى كتاب اللباس ع ١٠ ص ١١٠ مشكوة م ٨٥٠

"سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہول گے۔"

فتح الباری مع بخاری میں حضرت ابن عبال کی روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا جوشخص دنیا میں کو کی تصویر جاندار کی بنائے گا تو قیامت میں اس کو مکلف کیا جائے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے اور وہ ہم گرنہیں ڈال سکے گا (تو اس پر شدید عذاب ہوگا)۔ اس میں روح بھی ڈاسے اور وہ ہم گرنہیں ڈال سکے گا (تو اس پر شدید عذاب ہوگا)۔ اسکا قادر وہ ہم گرنہیں ڈال سکے گا (تو اس پر شدید عذاب ہوگا)۔

تصوير حرام ال لئے ہے كم تصوير اور تخليق الله تعالى كى مخصوص صفات بيں جن

میں کوئی غیر اللہ کوشریک ہونا جائز نہیں ہے اللہ تعالی کے اساء حسی میں المصور کھی ہے قرآن میں ہے ہو اللہ المحالق السادی المصوری (پارہ ۲۸) ہیں بالا تفاق سے دونول صفیتی اللہ کی ذات کے سرتھ مخصوص ہو کمی اس میں کسی کی شرکت حرام ہے اس لئے تصویر کشی اور تصویر سازی بھی حرام ہے یاد رہے تصویر کا اطلاق بیبال صرف جاند ار ذی روح پر ہوگا کیونکہ بالاجماع غیر ذی روح اور سرکی ہوئی ذی روح کی تصویر کا المثان قالہ ہم کا ذائی المشکوۃ سامی اور بچیول کے لئے معمولی سم کی گڑیاں جائز ہی اللہ تعالی ہم سب کو ہرتسم کی نافر مائی سے بچائے آمین ہوں۔



E P C

### این بیوی کو کھیل تماشه (برده میں) د کھانا

( 70) هُم عن عائشة روج النبي قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لى: ياحميراء اتحبين ان تنظرى اليهم؟ فقلت نعم فقام بالباب وحئته فوضعت ذقنى على عاتقه فاسندت وجهى الى خده قالت ومن قولهم يومئذ: ابا القاسم طيبا فقال رسول الله في حسبك فقلت: يارسول الله الا تعجل فقام لى ثم قال: حسبك فقلت: لا تعجل يا رسول الله قالت: ومالى حب النظر اليهم ولكى احببت ان يبلغ النساء مقامه لى ومكانى منه السانى س

ترجمہ: "حضرت عائشة صدیقہ فراتی ہیں کہ چند حبثی نوجوان مسجد میں کھیل تماشا (یعنی حربی مظاہرہ) کررہے تھے۔ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسم نے جھے نو فرایا اے عائشہ کیا تم بان حبثی کھاڑیوں کا کھیل تم شہ دیکھنا چاہتی ہو؟ ہیں نے کہاتی ہاں۔ آپ دروازہ پر فود کھڑے ہوگئے اور میں آگر آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی اور (حضور کے پیچھے) دوش مبارک اور گوش اقدس کے در میان سر کرکے کھڑی تماشادیکھتی رہی۔ حضرت صدیقہ فراتی ہیں اس دن لوگوں کا یہ جملہ مجھے یاد آیا کہ ابوالقام بہت عمدہ اخلاق کے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اے عائشہ اب کافی ہے: ہیں نے کہا یار سول اللہ جلدی نہ کیجے حضور گیے مضور کے میں اللہ جلدی نہ کیجے حضور کے میں اللہ جلدی نہ کیجے کے صدیقہ فرماتی ہیں مجھے ان حبشیوں کے محض کھیں تماشا میارسول اللہ جلدی نہ کیجے۔ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے ان حبشیوں کے محض کھیں تماشا ورکھنے کی کوئی زیادہ چاہت نہیں تھی البتہ میری چاہت یہ تھی کہ دو سری عور توں (بیویوں) کو یہ پتہ چل جائے کہ حضور کے ہیں میراکیا مقام ہے اور آپ کی محبت میرے کے کس قدرہے۔"

(٦٦) فالتعانشة. رايت رسول الله المسترسي بردائه، وانا انظر الى المسجدة، وهم يلعبون وانا حارية في المسجد فاقدروا قدر الجارية المحديثة المسلم. المحديثة المسلم.

ترجمہ: "حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھارسول اللہ نے مجھے اپنی چادر میں چھیا یا میں حبشیں حبشیں حبشی حبشی مسجد (کے باہر حمن) میں (چھوٹے نیزوں سے) کھیل تماشا دیکھ رہی تھی یہ حبشی مسجد (کے باہر حمن) میں (چھوٹے نیزوں سے) کھیل رہے تھے حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ اندازہ کرلو (مجھ جیسی) ایک جوان کم من اور کھیل تماشا کی دیو نی لڑک کتنی دیر کھڑی رہ سکتی ہے۔"

(٧٦) الأون عائشة قالت: والله لقد رايت النبي الله يقوم على باب حجرتي، والحمشة يلعبون بحراب في المسحد، يسترني بردائه لكي الطر الي لعبهم، ثم اقوم، من احلى، حتى اكون انا التي اعل فاقدروا بقدر الجارية الحديثة المن الحريصة على اللهو.

رمسلم صلاة العبدين باب لوحصه في اللعب الدى لامعصية فيه ايام العبدة المواجع المرجمة : "خصرت صديقة " بي روايت بي بيان كرتى بين : خدا كي مم إيس في منظر وكيها به كد (ايك روز) عبش لوگ مسجد بين نيزه مارى كا كهيل كهيل رب تصرسول الله صلى الله عليه وسلم مجهدان كا كهيل وكهاف كه ليت ميرب لئ اين چاور كاپرده كرك مجرب ك ورواز ب بر كه شرب بوشك (جو مسجد بى بين كلتا تها) بين آب كا كا ند هي اور كان كه وركان كه در ميان سے ان كا كهيل ديه تي ربى آب ميرى وجه سے مسلسل كه شرب رب الله عيم ان كا كه الله عيم ان كا كه الله اور) بين خود بى لوث آئى (حضرت عائشه فرماتى بين كه الله واقعد سے) اندازه كروكه ايك نوعم اور كهيل تماشات ولي يي ركھنے والى الأى كا كيامقام واقعد سے) اندازه كروكه ايك نوعم اور كهيل تماشات ولي يي ركھنے والى الأى كا كيامقام واقعد سے) اندازه كروكه ايك نوعم اور كھيل تماشات ولي يين ركھنے والى الأى كا كيامقام

حدیث نمبر ۱۹، ۲۹، ۷۰ کا بھی بیل مضمون ہے۔

The Sale

(۷۱) الإعن عائسة، قالت: كان رسول الله الله الساب فسمعنا لغطا، وصوت الصبيان، فقام رسول الله الله فاذا حبشية تزفن، والصبيان حولها، فقال: يا عائشة، تعالى، فانظرى فجئت، فوضعت ذقنى على منكب رسول الله الله الله الله المنكب الى راسه فقال لى: اما شبعت؟ فجعلت اقول: لا، لانظر مبرلتى عده، اذ طلع عمر، فارفض الناس عنها، فقال رسول الله الله الله النظر الى شياطين الجن فارفض الناس عنها، فقال رسول الله الله الله النظر الى شياطين الجن والانس قدفروا من عمر قالت: فرجعت

(الرمذي، في ساقب عمر" بحواله تحقه الاحوذي نام الراكل

ترجمہ: "حضرت صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
(ہمارے ساتھ) ہیٹے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے (بہرے) ایک شور اور پچوں کی آواذ
سنی رسول اللہ کھڑے ہوئے تو دیکھا ایک عبشی عورت کھیل دکھارہی ہے اور نیچا ال
کے گروجمع ہیں رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ آؤتم بھی تماشہ دیکھو۔ میں بھی اٹھ کر
آپ کے بیچھے کھڑی ہوکر) اپنا جبڑہ رسول اللہ کے
کاندھے مبارک پردکھ کر آپ کے ندھے اور سرکے در میان ہے اس عورت کا تماشہ دیکھا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا۔ عائشہ کیا سیر نہیں ہوئی ؟ میں کہتی رہی ہوئی سن کہ میں آپ کے فرمایا۔ عائشہ کیا سیر نہیں ہوئی ؟ میں کہتی رہی ہوئی سن کہ میں آپ کے فرمایا۔ عائشہ کیا سیر نہیں ہوئی ؟ میں کہتی رہی ہوئی سن کہ میں آپ کے فرمایا۔ عائشہ چھوڑ کر بھا گئے گئے (یہ دیکھ کر) رسول اللہ فرمانے میں آپ کے فرمایا۔ کاشیا میں کہ جن وانس کے شیاطیان عمرے بھاگ رہے ہیں حضرت صدیقہ کہتی ہیں کہ بچھ میں کہ جن وانس کے شیاطیان عمرے بھاگ رہے ہیں حضرت صدیقہ کہتی ہیں کہ بچھ میں کہی وانس کے شیاطیان عمرے بھاگ رہے ہیں حضرت صدیقہ کہتی ہیں کہ بچھ میں کہی وانس کے شیاطیان عمرے بھاگ رہے ہیں حضرت صدیقہ کہتی ہیں کہتی ہوں کہ کہن وانس کے شیاطیان عمرے بھاگ رہے ہیں حضرت صدیقہ کہتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ جن وانس کے شیاطیان عمرے بھاگ رہے ہیں حضرت صدیقہ کہتی ہیں کہ بی کہتی ہیں کہ جو ان کہ کہن کھور کی ہوئی کہتی ہیں کہ جن وانس کے شیاطیان عمرے بھاگ رہے ہیں حضرت صدیقہ کہتی ہیں کہتے ہیں کہتی کی کر کے کہتی ہیں کہتی ہیں کہتی ہیں کی کر کی کہتی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی

ا گلی روایت کے آخریس یہ الفظ زائد ہیں: حدن بنات ارفدہ اے ارفد کی اولاد تم اینا کام کے جاؤ۔ (باتی مضمون مکسال ہے)۔

تُشْرِر الله عليه وسلم نيل بيان ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خود حضرت عائشة کو حبشیوں کے حربی مظاہرے اور تھیل تماشہ دکھانے کا اہتمام کیا جو بیو بول کے ساتھ ہنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت اور دلجو ئی کی بہترین مثال ہے اور اس میں امت کے لئے بڑا سبق ہے۔علاوہ ازمیں ان احادیث میں حبشیوں کے جس کھیل کا اور حضرت عائشہ کے اس کھیل کو دیکھنے کاجو ذکر ہے اس کے متعلّق یہ یات ملحوظ رہنی جائے کہ یہ عید کا دن تھاجیسا کہ اسکلے باب میں صحیحین کی حدیث ۲۳ میں آئے گا فانھا ایام عید ہذا عید میں اس طرح کی معمولی تفریحات اور حدود میں رہ كه كھيل و تماشے كى كسى حد تك كنجائش ہے۔البتدايك البم سوال يہ بھى ہے كہ يہ حبثى لوگ حضرت عائشہ صدیقیہ ؓ کے لئے یقیناً غیر محرم اور اجنبی تھے بھر انہوں نے ان کا تھیل کیوں دیکھا اور رسول اللہ ؓ نے کیوں دکھایا؟ حالانکہ صحیح قول کے مطابق یہ واقعہ یردہ کا تھم نازں ہونے کے بعد کا ہے جیسا کہ حافظ عسقلہ نی نے فتح الباری میں بروایت ا بن حبان تصريح كى ہے كه يه واقعہ عرد كا ہے اى لئے جس وقت حضرت عائشه يه كھيل د كي ربى تھيں رسول الله " نے ان كے لئے ابى جادر مبارك كا پرده كر ديا تھا۔ سوتكم حجاب کے بعد اجنبیوں کو دیکھناکیے درست تھا؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ چونکہ اسكا قطعًا كوئي خطره نهيس تفاكه ان حبشيور كالكبيل ديكھنے كي وجه ہے حضرت صديقة" کے دل میں کوئی برا خیال اور وسوسہ پیدا ہو اس لئے ان کے لئے یہ و کیھنا جائز تھا اور جب بھی کسی عورت کے لئے الی صورت ہو کہ دہ فتنہ اور فسادے بقیناً مامون و محفوط ہو تو اس کے لئے اجنبی کو دیکھنا جائز ہو گا امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب النکاح میں اكاصريث پرباب النظر الى الحبش ونحوهم من عير ريبة كاترجمة الإات أَمَّمُ م ك اى جواب كى طرف اشاره كياب بلاشبه يى جواب زياده تشفى بخشت،

(معارف المديث ر٢ رو٨

### ایی بیوی کو نغمہ سننے اور دف بجانے دینا

(٧٣) ﴿عدها حارينان و ٧٣) ﴿عليها ايام منى، وعدها حارينان تغييان وتضربان بدفين ورسول الله ﴿ مُسَحَى على وجهه الثوب لا يامرهن، ولا يبهاهن، فهرهن ابوبكر، فقال رسول الله ﴿ دعهن يا ابابكر، فانها ايام عياد ﴾

اسس الكبرى للسائي رقم الحديث ١١٥١٢ سس البيهقي الاداب ١٤٥٥ م١١٥١٠

ترجمہ: "ام المؤینین حضرت صدیقہ" فرماتی ہیں کہ ایام منی میں الیفی جن دنول میں حاجی حضرات منی میں قیام کرتے ہیں انہیں میں سے بقر عید کے دن) حضرت ابوبکر صدیق میں میں ہے بقر عید کے دن) حضرت ابوبکر صدیق میں میں ہے اور چھو کریاں ہیٹھی ہوئی افغہ گاری اور دف بجاری تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (اس وقت) منہ بر کیٹرا ڈالے ہوئے (لیٹے) تھے آپ" نے نہ ای ان کو اس کا تھم دیا حضا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا حضرت ابوبکر صدیق شے الن بجیول کو ڈانٹ کر محاکا دینا جا اس بجیول کو ڈانٹ کر محاکا دینا جا تحضرت نے اپنا منہ کھولا اور فرمایا اے ابوبکر! الن بجیول کو چھوڑ دو ( پچھو نہ کہو) کے ونکہ یہ عید کے ایام بیل میں۔"

- (٧٤) ﴿عن السائب بن يزيد: ان امراة حاء ت الى رسول الله الله الله على الله عن السائب بن يزيد: ان امراة حاء ت الى رسول الله الله عائشة، تعرفين هذه؟ قالت: لا، يانبي الله قال: هذه قينة سى فلان تحسن النه تُنتُك؟ فغنتها ﴾

رسس الكوى السمائى رقم المحديث ١٦٥١٥ سس المديقى الاداب ع موس، ترجمه: الاحضرت سائب بن بزيد سے روایت ہے كه ایك عورت رسول الله كی خدمت میں حاضر بوكى تو آنحضرت نے فرمایا اے عائشہ اس كوجائتى بو، حضرت صدیقہ نے کہانہیں یا بی اللہ ۔ آپ نے فرمایا یہ فلاں قبیلہ کی کنیز ہے وہ چاہتی ہے تمہیں نغمہ نے کہانہیں مانیا پیند کرتی ہو) چنانچہ اس کنیز نے حضرت صدیقیہ کو اپنا نغمہ سنایا۔ "

کور کے دن تھا اور بہاں بھی پہلی حدیث میں حبشیوں کے جس کھیل تماشہ کاذکر تھا وہ بھی عید کے دن تھا اور بہاں بھی پہلی حدیث میں عید کے دن بھا ارسول اللہ منہ پر چادر متعلق ذکر ہے کہ وہ دف بجائے نغمہ گار بی تھیں قریب بھی رسول اللہ منہ پر چادر والے آرام فرارہ شے حضرت صدای نے ان بچیوں کو ڈانٹ کرمنع کرنا چاہا تو رسول اللہ نے فرایا دعھ مایا البابکر فانھا ایام عید لینی ابو بکرایہ جو کر ربی ہیں کرنے دو۔ یہ عید کادن ہے سے بخاری وسلم میں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عمر نے ان حبثی کھلاڑیوں کو (جو صحن میں اپنا کھیل دکھارہ ہے تھے) مسجد سے بھگا دینا چاہالیکن ان حبثی کھلاڑیوں کو (جو صحن میں اپنا کھیل دکھارہ ہے تھے) مسجد سے بھگا دینا چاہالیکن رسول اللہ نے حضرت عمر نے موایا دعھ معمو انہیں کھیلنے دو بخاری وسلم کی ای مضمون کی بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ عیہ وسلم ان کھلاڑیوں کو دو مکم مضمون کی بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ عیہ وسلم ان کھلاڑیوں کو دو مکم یابنی ادفادہ (آم بے خوف یابنی ادفادہ (آم بے خوف یابنی ادفادہ (آم بے خوف وسلم نے بھائی ہو کہ کہ کر ایک طرح کی داد بھی دیے اور ان کی بہت افزائی بھی فرماتے میں مطمئن ہو کر کھیاؤ) کہد کر ایک طرح کی داد بھی دیے اور ان کی بہت افزائی بھی فرماتے سے دیے بیاری کتاب البیدی)

ان جملہ روایات کی بناء پر جمہور فقہاء نے کسی خوشی کے موقع پر مثلًا عیدیا عقد نکاح، وہیمہ پر اپنی شرقی حدود کے اندر اور بغیر آلات موسیقی کے معمولی سے غنا اور کھیل تماشہ کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا ناچ گانار قص و سرور اور آلات موسیقی مثلًا ڈھولک، سار گی، باجہ، شار، ہار مونیم، ذسکو دغیر سب حرام ہیں جس کی حرمت پر قرآن و حدیث کے بے شار دلائل اور خوفناک وعیدیں ہیں یہ مرض معاشرہ کے تمام ہی طبقت بالحضوص خوا تمن میں سرایت کر چکا ہے ذیل کی احادیث پڑھ کر اینا محاسبہ سیجے۔ قرآن میں ہے کہ کھوالی بیٹ بیا جہودہ باتیں (گانے دغیرہ کی

Sec.

کیسٹیں) خرید نے والوں کے لئے ذات کا عذاب ہے (سورہ لقمان آیت ۱۰ پاره ۲۱) سورہ اسراء آیت ۱۲۳ پارہ ۱۵ ٹیس اس گانے بجانے کی آواز کوشیطانی آواز کہا گیا۔ (دیکھے تفسیراین کثیرہ سامت

حضور نے فرہا یا میری امت ہیں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جوزنا، رہنم، شراب اور راگ باجوں کو حلال قرار دیں گے۔(بخاری شریف جاسے ۸ کتاب الد شریۃ)

ایک اور حدیث میں فرمایا میری امت کے بچھ لوگ شراب پیکس کے گراس کانام بدل کر، نیزان کی مجلس راگ باجوں اور گانے والی عور توں سے گرم ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں زلزلوں سے زمین میں دھنساو سے گا اور الن میں سے بعض کو بندرو خنز پر بناد سے گا۔ (ایو داؤد ابن ماجہ بحوالہ احکام القرآن مفی شفع نے ۳ ملاک)

ایک حدیث میں فرمایا کہ اس امت پر گاہ بگاہ یہ آفتیں آئیں گیان میں دھنستا، شکلوں کاسنج ہونا، اور پھروں کی بارش، ایک صحافی نے عرض کی یارسول اللہ! یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جب گانے دالی عور تیں اور راگ باجوں کا دور دورہ ہوگا اور سر مام شراب نوتی ہوگی۔(جائع ترزی)

آبِ فرمایا: گانا بجانادل میں نفاق اگاتا ہے جیسا کہ پانی سبزے کو اگاتا ہے۔ (ایوداؤد شریف)

آپ نے فرمایا: جب گانے والی عور تول اور راگ باجول کی کثرت ہوگی تو مرخ آند حیول، زلز لے اور زبین بیں دھنسائے جانے کا انتظار کرو۔

(ترزى شريف، ازاحكم القرآك مفي شفع ناسم ٢٠٠٠)

گانوں کی حرمت و شاعت پر بے شار سمجے احادیث ہیں اختصارًا چند پر ہم نے اکتفا کی۔عور توں نے شادی بیاہ اور دیگر ذوشی کی محفلوں کو بھی عربانیت اور غیر شرگازیب زینت کے ڈر بعیہ گناہ کی محفل بنادیا ہے نماز نہیں پڑھتی جو سب سے زیادہ اہم فرض ہے لیکن شادی کی رسموں کو فرض واجب سے بڑھ کر انجام ویتی ہیں شاد بوں میں گانے بجانے رنڈیال نچوانے اور ڈھولک کی تھاپ پر ڈومنیوں سے گوانے کاکس قدر اہتمام ہوتاہے حالانکہ حضور ؓنے فرمایا:

﴿ امرنى ربى بمحق المعازف والمرامير والا وثان والصلب وامر الحاهلية ﴾

"جھے میرے رب نے تھم دیا ہے کہ میں گانے بجانے کے سامان مثا دول اور بتوں اور (عیسائیوں کی) صلیب (یعنی سولی) کو اور جاہلیت کی چزوں کو مثادوں۔"

حضور کی بعثت ہی جن چیزوں کے ختم کرنے کے لئے ہوئی افسوس کہ اسلام کے وعویدار آج الن ہی چیزوں سے اپنی شاویوں کو سجاتے ہیں مصیبت بالائے مصیبت بیہ ہوتی رہتی ہیں اور ادھر مائیک سے گانے نشر ہوتے رہتے ہیں سارے محلّہ ہیں گانوں کی ایک مصیبت کھڑی ہوجاتی ہے خدارا اپنے ان غیر شرعی ہیں سارے محلّہ ہیں گانوں کی ایک مصیبت کھڑی ہوجاتی ہے خدارا اپنے ان غیر شرعی انکال سے خدائی عذاب کو دعوت نہ دیں۔اے خواتین اسلام: جس دین نے تمہیں عزت و احرّام بخشاہ اس دین کی شمن کیوں بن ربی ہو اور جو تمہارے عرّت و ناموس کے شمن ہیں ان کو اینا ہمدر دکیوں بھی ہو سے

کراؤل پردہ عورت سے تو میں بیدرد اور ظالم دکھائے تھیٹر اور سینما تو تو ہمدرد نسوائی سکھائے لڑکیوں کو فن موسیقی تو تو عاقل میں دوں تعلیم دین ان کو تو ٹھہرے جہل و نادائی

(حواجه مجذوب)

الله تعالی ہم سب کو دین کی سجھ عطافر مائے آمین۔

أولب انبان النساء

آداب مباشرت كابيان

#### شوہر کی اطاعت

(٧٥) ﴿عن الى هريرة، قال: سئل رسول الله ﷺ عن خير النساء؟ قال: التي تطيع اذا امر وتسر اذا نظر، وتحفظه في نفسها و ماله. ﴾

(سىن ىسائى، الىكاحاي الىساء حير ٢٥ مرك)

ترجمہ: '' حضرت ابوہریرہ ت روایت ہے کہ رسول اللہ سے بہترین عورت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرہایا: (بہترین عورت) دہ ہے کہ شوہر تھم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ اور اس کی طرف دیکھے تو دہ اس خوش کر دے۔ اپنے نفس و مال میں شوہر کی چاہت کے خلاف تصرف نہ کرے۔'' (یعنی شوہر کے مال اور اپنے ناموس کی حفاظت کرے)۔

المسلم ا

Transport of the

کے شوہر کا ہے اور مردیر سب ہے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے اگر عورت شوہر کی اطاعت و فرہانبرداری کے بجائے نافرمانی وسرکشی اور خیانت کارویہ اپنے تو ظاہرہے کہ اس کے بتیجہ میں پہلے کشکش اور پھرخانہ جنگی ہو کرخانہ بربادی ہوگی جود ونوں کی دنی د نیوی بربادی کا باعث ہوگی اس لئے رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے عور توں کو شو ہرول کی اطاعت و فرمانبرداری اور رضا جو گی کی تاکید بھی فرہ کی اور اس کاعظیم اجرو ثواب بیان فرما کر ترغیب بھی دی ہے چنانچہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله " نے فرہ یا: عورت جب یانچول وقت کی نماز پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور این شرم و آبر وکی حفاظت کرے اور شوہ رکی فرمانبرد اررہے تو پھر (اے حق ہے کہ)جنّت کے جس دروازے سے جائے اس میں داخل ہو۔(معدف لحدیث علامدے) اس حدیث بین اہم ہات یہ ہے کہ اس میں بیوی کے لئے شوہر کی اطاعت کو نماز، روزہ وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا گیاہے یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں شد ہرکی او عت کی بھی ایسی ہی اہمیت ہے جیسی کے ان ار کان و فرا کف کی۔ جنانچہ حضرت انس معصر فوعاروایت ہے کہ قیامت کے دن عور تول ہے سب ہے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا بھر شوہر کے متعلّق سوال ہو گا کہ اس کے ساتھ کیسابر تاؤ کیا تھ۔ رکز انعمال ١٦٥ ما ١٣٠ ایک حدیث میں آب نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی نماز قبول نبیں ہوتی ① بھگوڑے غلام کی جب تک واپس نہ آئے۔ ﴿ مت شرالی کی جب تک شراب کا اثر نتم نه ہوجائے۔ ﴿ اس عودت کی نماز جس کا شوہراس سے ناراض ہو۔(مشکوۃ)

شوہرکی جائزاط عت پر خدائی انعام کا اندازہ اس عدیث سے لگائے جو مجمع الزوائد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک شخص گھرے باہر(اپنے کام پر) جاتے ہوئے اپن بیوی سے کہہ گیا کہ گھرے نہ نکلنا۔ اس کے والد گھرکے نچلے جے میں رہتے تھے اور وہ گھرکے اوپر رہاکرتی تھی والد بیار ہوئے تو اس نے حضور کی خدمت میں اطریع بھیج کر دریافت کرایا کہ شوہر کے بلا اجازت والد کی عیادت پرجوک ؟ آپ نے فرمایا اپنے شوہر کی بات مانو۔ چنانچہ اس مرض میں اس کے والد کا انتقال ہوگیا عورت نے بھر حضور کے باس آدمی بھیج کر معلوم کرایا آپ نے فرمایا شوہر کی اطاعت کر و (عورت نے شوہر کی اطاعت کی اور والد کے نہ بی عیادت اور نہ بی جنازہ میں گئی) حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس عورت کے باس یہ پیغام بھیجا کہ اللہ تعالی نے تمہاری شوہر کی اطاعت کی وجہ سے تمہارے والد کی مغفرت کر دی۔ اجمع از واکد ہیں میں اس اس

جب الله پاک نے شوہر کی اطاعت کی برکت سے عورت کے والد کی مغفرت کر دی تو خود عورت بھی توجنتی بن گئی یقینًا جوعورتیں جائز باتوں میں اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں وہ دنیا ہی سے آخرت کی جنتی خاتون بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں اینا دیدار نصیب فرمائے آمین۔

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن محصن کی پھو پھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (اپی کسی ضرورت کے لئے) عاضر ہو کیں آنحضرت صلی ائلہ عیہ وسلم نے اٹھ کر ان کی ضرورت پوری فرہ کی۔ بھررسول اللہ "نے ان کا سے کہا کیا تم شوہردالی ہو۔ عورت نے کہ جی ہاں آپ نے پوچھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ کیسی ہو؟ عورت نے کہا: یارسول اللہ عیں اس پر کوئی الزام نہیں لگاتی البتہ میں اس سے عاجز ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شوہر کے ساتھ اپنے تعلقت کی کوتا ہی پر غور کرو (جہال کوتا ہی ہے اصداح کی فکر کرد) کیونکہ وہی شوہر تمہمارے لئے (باعث) جنت اور دوز خے ہے۔"

و ایس است کے سے حدیث ۸۴ تک اگلی تمام روایات مختلف سندوں کے س تھ ایک جیسی مضمون کی ہیں آخری صدیث میں یہ لفظ ہے) فاحسنی فالد حنت ک و رادے اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک رکھود ہی تمہاری جنت اور ووزخ ہے۔ ر الله تعالى نے جیسے والدین كابہت برامر تبد ركھ ہے كہ تھوڑى كى كوتا ہى بر سخت گرفت ہے اور کہا گیا ہے کہ ال کے قدمول تمے جنّت ہے شاوی کے بعد لڑکی کے لئے ہی درجہ اس کے شوہر کے لئے ہوجا تا ہے کہ شوہر کی رضاو خوشنو دی اللہ تعالیٰ کی رضاو خوشنودی کا باعث ہے اور شوہر کی (معقول) ناراعنگی اللہ تعالیٰ کی ناراعنگی کا موجب ہے حدیث میں ہے جب کوئی عورت اپنے (مسمان) شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو حور عین (جنت کی بڑی آنکھول والی حور) میں سے جو اس کی بیوی ہے وہ کہتی ہے (اری دنیاوالی عورت) ال ہے تکلیف نہ دے خداتیرے برا کرے یہ تو تیرے یاں چند روزہ تیم ہے (تجھے جھوڑ کر) عنقریب ہمارے پاس پنچے گا (ہم ال کی قدر کریں كرونكه عمومًا جومرد نمازروزه اور احكام اسلام كريابند بوت بين اليے مردول كو ان کی بیویاں زیادہ شاتی ہیں ای لئے ان کی ایزاء رسانی ہے متأثر ہو کر حوران جنت ان د نیوی بیوبیوں کو بد دعائیں دیتی ہیں لہذا عور توں پر لازم ہے کہ جنتی حوروں کی اک بد دعاء ہے بچیں اور خود بھی جنتی حور بن جائیں صدیث میں حضور ؓ نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں وفات یاگئ کہ اس کاشو ہر اسے راضی تھ تووہ جنت میں داخل ہوگی، مشکوۃ شریف، ای طرح اس حدیث باب میں بھی آپ نے فرمایا کہ عورت کاشوہر بى ال كے لئے جنت بھى ہے اور دوزخ بھى ہے-



### 100

### شوہرے علیحدہ ناراض ہوکر رات گزار نا

( ٤ ٨ ) ﴿ عن ابن هريرة: ان رسول الله ﴿ قال: اذا باتت المراة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ﴾

(صحیح بحاری تام<u>۸۲ک</u>و مسلم تاوس

ترجمہ: "حضرت ابوہریرہ " سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو عورت اپنے شوہر کے (ارائلگی کی بناء پر اس کے) فراش سے رات بھر علیحدہ رہے تو فرٹنے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک واپس فراش پر نہ آئے (بعض روایات ہیں ہے تک واپس فراش پر نہ آئے (بعض روایات ہیں ہے تک کو تا ہیں ہے۔ "

(مظاہر حق نا ۳ ص24)

(٨٥) ﴿قال: سمعت سي اللُّه ﷺ يقول: ادا الرجل دعي زوحته لحاحته فلتأته وان كانت على التنور ﴾

اتوهدى الرصاع باب حق الووج على المواة خام ٢١٩.

ترجمہ: "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لئے استریر) بلائے توعورت کو جاہئے کہ وہ ضرور آج نے اگر چہ عورت تنور پر ہو (یا چو لیے کے پاس روٹی لیکار ہی ہو)۔"

الله المرابع المعالب يه ب كدا كربيوي كسي ضروري كام مين مشغول بواور ايس وقت شوہر کے بلانے میں کسی چیز کے نقصان کا احتمال بھی ہوتب بھی شوہر کی اطاعت کی جائے اور اس کے بلانے پر فورًا اس کے پاس پہنچ جانا چاہئے مثلًا بیوی چولہے کے پاس ہو اور روٹی توے پر ڈال رکھی ہو اور ای حالت میں شوہر حاجت کے لئے بلائے تو اس کی پرواہ کئے بغیر کہ آٹے رونی کانقصان ہوجائے گاشوہر کے حکم کی فرمانبرد ارگ کرتے ہوئے اس کے یاس بہنچ جائے۔(مطاہرت جسمسم، یاور کھناج ہے کہ رسول اللہ صلی الله عيد وسلم في ميان بيوى كے باہمی حقوق اور وقت دار بول كے بارے ميں اس طرح کی جو ہدایات دی جیں ان کا خاص مقصد ہی ہے کہ میاں بیوی کے در میان از دواجی ر شنه زیاده سے زیادہ خوشگوار اور مسرت وراحت کا باعث ہو اور آپس میں دل جڑے رہیں لبذا بیوی کو ج ہے کہ وہ اپنے شوہ رکو اپنے لئے سب ہے بالاتر سمجھے ، اس کی وفاوار اور فرما نبردار ہے اس کی خیرخواہی اور رضاجو فی میں کمی نہ کرے ، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی ہے وابستہ سمجھے اور شوہر کو چاہئے کہ وہ بیوی کو اللہ تعالیٰ کی عطاکی ہوکی نعمت سمجھےاس کی قدر اور اس ہے محبّت کرے ،اگر اس تقلطی ہوجائے تو چیثم بوٹی کرے مبرو تخل اور وائش مندی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرے این استطاعت کی حد تک اس کی ضرور بیت اچھی طرح بوری کرے غرض ان جیسی احادیث سے بیہ نبیں بمجھنا چاہئے کہ اس میں عور توں پر ہروقت سوار رہنے کی جنسی تعلیم ہے قطعًا نہیں بلکہ اصل مقصد عور توں کو شوہروں کی خوشنودی اور رضا جوئی کا خیال رکھنے کی تاكيدات بيں جيسے صى بيات اپنے شوہروں كى ر ضامندى و خوشنووى كانہايت خيال

رکھتی تھیں اسد الغابہ فی تذکر ۃ العجابہ میں حضرت خولہ سے متعلق ہے کہ حضرت خولہ سے عطر فروش تھیں ایک بار حضرت عائشہ کی خدمت ہیں آئیں اور کہا کہ میں ہررات کو خوشبولگاتی ہوں۔ بناؤسٹگار کر کے دلہمن بن جاتی ہوں اور خالصة گوجہ القدا ہے شوہر کے یاس جاکر سور ہتی ہوں ایک متوجہ نہیں ہوتے اور منہ پھیر لیتے ہیں پھر ان کو متوجہ نہیں ہوتے اور منہ پھیر لیتے ہیں پھر ان کو متوجہ کرتی ہوں اور وہ اعراض کرتے ہیں رسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اک کاذکر کیا آپ نے فرمایا جا وُاور اینے شوہر کی اطاعت کرتی رہو۔

(اسد الغابه تذكره حضرت خوله)

ایک روز آپ نے حضرت کو اس لئے بنایا ہے کہ آپ کے لئے بناؤسنگار کروں

یہ کیا ہے بولیں میں نے اس کو اس لئے بنایا ہے کہ آپ کے لئے بناؤسنگار کروں
ابو د.ؤد شریف، الر کافیاب الکر ماھو اکیک صحابیہ آپ کی فقد مت میں حاضر ہو تیں ان کو ہمنے ہے منع فرمایا، بولیس اگر عورت شوہر
کے ہاتھ میں سونے کی نگن تھے آپ نے ان کو ہمنے ہے منع فرمایا، بولیس اگر عورت شوہر
کے لئے بناؤسنگار نہ کرے گی تو اس کی نگاہ سے گرجائے گی اسانی کتاب الربدہ اس کے علاوہ بھی سیرت کی کتابوں میں صحابیات کی اپنے شوہروں سے محبّت کے بے شمار واقعات موجود ہیں بہاں بے جاطوالت مقصود نہیں۔ بہرحال عورت کے لئے مضوط از دوائی زندگی کی بنیاد شوہر کی محبّت ہمری اطاعت و فرمانبرداری ہی ہے۔ حضور گی از دوائی زندگی کی بنیاد شوہر کی محبّت ہمری اطاعت و فرمانبرداری ہی ہے۔ حضور گی نگورہ بالاہدایت کا مقصود بھی بھی ہے۔ (فنائل)۔



# اینے شوہر کی ستر کو دیکھنا

(٨٦) الله عورانا ما ناتي منها وما نذر؟ قال: احفط عورتك الامر روحتك الله عورانا ما ناتي منها وما نذر؟ قال: احفط عورتك الامر روحتك او ما ملكت يمينك قال: قعت: يا رسول الله فاذا كان القوم بعصهم في بعض؟ قال: ان استطعت ان لا يرى احد عورتك فافعل قلت. فادا كان احدنا خاليا؟ فقال: فالله احتى ان يستحيا من الناس الله

اصحيح بحاري كناب العسل باب من اعتسل عربانا وحده في الحلوة ١٦٥٥ صحيح بحاري كناب العسل

ترجمہ: "حضرت بہز بن تعلیم کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت تعلیم نے اپنے والد الیمن میرے داوا) حضرت معاویہ کہتے ہیں ہیں نے پوچھا یار سول اللہ ہم اپنی سترجی ہے کیا ظاہر کر سکتے ہیں اور کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت (اور پردہ اپنی) کروسوائے اپنی ہیوی یا باعد ک ہے۔ حضرت معاویہ نے کہ یورسول اللہ جب ہم ایک دو سمرے کے در میان (یعن لوگوں کے سامنے) معاویہ نے کہ یور اور کی آپ نے فرمایا اگر تم ہے ہو سکے کہ تمہاری شرمگاہ کوئی نہ دیکھے تو ایساہی کی کرورکہ کوئی نہ دیکھے تو ایساہی کی کرورکہ کوئی نہ دیکھے سکے) حضرت معاویہ نے کہایار سول اللہ جب ہم ہیں سے کوئی تنہائی میں ہو (توکیا کرے)؟ آپ نے فرمایا۔ پھر تو لاکن ہیں کہ اللہ تعالی سے کوئی تنہائی میں ہو (توکیا کرے)؟ آپ نے فرمایا۔ پھر تو لاکن ہیں کہ اللہ تعالی سے کیا جائے (خلوت میں بھی ہر ہنہ ہونے سے احتراز کیا جائے)۔"

تر فرض ہوں عورت کے جسم کے جن حصوں اور اعضاء کا چھیانا شرعی عقلی طبعی طور پر فرض ہوں وہ عربی میں "عرب ایران کے بعد پر فرض ہوں میں "ستر" کہلا تے ہیں ایران کے بعد سب سے بہلا فرض جس پر عمل ضروری ہوں ستر عودت لینی اعضاء مستورہ کا چھیانا ہے بیہ فریضہ تو ابتداءً ہی آدم ہے خاتم الانبیاء تک تمام انبیاء کی شریعتوں میں فرض رہا

ہے اگر چہ اعضاء مستورہ کی تغیین و تحدید میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصل فرضیت سرعورت میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔ اور یہ ہر مردو عورت برقی نفسہ فرض ہے خواہ کوئی دو مراد یکھنے والا ہویانہ ہو چنانچہ اندھیری رات میں کوئی شخص سترچھ پائے کا کپڑا پال موجود ہونے کے باوجود نگا نماز پڑھے تو بالا تفاق نماز ناجائز ہے آئ طرح ووران نماز اگر ستر کھی جائے اگر چہ کسی نے نہ دیکھا تو بھی نماز فاسد ہے جیسا کہ حدیث نہ کور میں حضرت معاویہ بن حیدہ نے تنہائی میں کشف عورت کے متعلق بوچھا آپ نے فرایا کہ اللہ تعالیٰ زیوہ لاکن ہیں کہ ان سے (خلوت میں) حیا کی جائے «جس طرح طوت میں لوگوں سے حیا کرتے ہیں لیس خلوت وجلوت وونوں میں سترعورت فرض طوت میں لوگوں سے حیا کرتے ہیں لیس خلوت وجلوت وونوں میں سترعورت فرض حورت نہرائی میں خلوت وجلوت وونوں میں سترعورت فرض

' حدیث بیں آپ نے فرمایا'' کوئی مرد کسی دو مسرے مرد کے ستر کی طرف نہ دیکھے۔ کوئی عورت کسی دو سری عورت کے ستر کی طرف نہ دیکھے۔''سلم) ﷺ فقہی طور پر مرد وعورت کے مستور اعضاء کی تفصیلات ایوں ہیں:

- ا مرد کاستر، اس کے جسم کاوہ حقہ ہے جوز برناف سے گفتنوں کے بنچے تک ہوتا ہے اس کے جسم کے اس حقہ کو بلاضرورت دیکھنانہ کسی مرد کے لئے جائز ہے اور نہ کسی عورت کے لئے ہاں اس مرد کی بیوی یالونڈی دیکھ سکتی ہے، مرد کے جسم کے اس حقہ کے علاوہ بقیہ حصوں کو دیکھنا مرد کے بھی جائز ہے اور عورت کے لئے بھی بشرطیکہ عورت جنسی بیجان اور فقنہ کا خورت ہو۔ اگر عورت کو جنسی بیجان اور فقنہ کا خطرہ ہوتو پھروہ غیر مرد کے جسم کے کس بھی جھے کو مطلقاً نہ دیکھے۔
- کا عورت کاستر، عورت کے حق میں اس کے جسم کا زیر ناف ہے زانوں تک کا حضہ ہے ہیں اس کے جسم کا زیر ناف ہے زانوں تک کا حضہ ہے لہذا عورت کے لئے بھی حائز نہیں ہے۔

🕝 عورت کاستراجنبی مرد کے حق میں اس کا بوراجسم ہے یعنی مرد کے لئے کسی اجنبی عورت کے جسم کے کسی بھی حصتہ پر نظر ڈالنا جائز نہیں حدیث میں آنحضرت صلی اللہ عليه وسلم كاارشاد ہے المواة عورة (عورت سترہے یعنی پردہ میں رہے كی چیزہ)باب ایک اور روایت کے مطابق عورت کا چېرواس کے دونوں ہتھ اور دونول پیراس کے ستر میں داخل نہیں۔ یہ تینوں اعضاء سترعورت ہے مشتنیٰ ہیں ای لئے نماز میں جبرہ اور متھیلیاں تھلی ہوں تو نماز بالاتفاق و باجماع جائز ہے (معرف القرآن مفق مفع علامت <u>س</u> البته اجنبي مردول ہے مصافحہ کرنائس حال میں جائز نہیں تمام فقہاء کا اس کے عدم جواز یر اتفاق ہے۔ حجاب اس سے علیحدہ مسکلہ ہے چذنچہ بروایت ابن عبال ہے جاب کی صورت بوں منقول ہے کہ عورت سرہے یاؤں تک جادر میں لیٹی ہوئی ہو اور چہرہ اور ناک بھی اس ہے چھیا ہوراستہ دیکھنے کے لئے صرف آنکھ کھلی ہو پس حجاب میں چہرہ اور ہتھیں کا اجنبی مردوں سے چھیانا بھی ضروری ہے خواہ فتنہ کا اندیشہ ہویانہ ہو۔ یکی ائمہ اربعہ کامتفقہ فیصلہ ہے،معدف القرآن ،2مے م<u>ے ۲۱</u> ہم نے بیرتفصیل اس لئے ذکر کر دی ہے کہ بعض اہل علم بھی حجاب و سترمیں ضط ملط کر دیتے ہیں جس سے احکام قرآن کے سمجھنے ہیںا بھن ہوتی ہے۔

مرد کو این بیوی کے جسم کا ہر حصتہ دیجھنا جائز ہے ای طرح اپن اس باندی کا پوراجسم بھی دیکھنا جائز ہے ای طرح اپن اس باندی کا پوراجسم بھی دیکھنا جائز ہے جس سے جماع طال ہو۔

و عورت کا ستراس کے محرم رشتہ دار (یعنی وہ مرد رشتہ دار جس سے نکاح کرنا ہیشہ کے لئے حرام ہو جیسے بیٹا ہھائی اور داماد وغیرہ اگر چہ یہ رشتہ محرمیت دودھ کے رشتہ ہی وجہ سے کیوں نہ ہو) کے حق میں عورت کی چیٹھ پیٹ اور زیر ناف سے گھنٹوں کے پنچے تک کا حصر ہے البذا کسی عورت کے جسم کے ان حصول اور اعضاء کا دیکھن اور چھون اس کے محرم کے لئے بھی جائز نہیں ہے اگر چہ وہ جنسی ججان سے مامون و محفوظ بھون اس کے محرم کے لئے بھی جائز نہیں ہے اگر چہ وہ جنسی ججان سے مامون و محفوظ بی کیوں نہ ہوا چونکہ عورت کا چہرہ ، سر، پنڈلی ، باز و اور سینہ اس کے محرم کے حق میں بی کیوں نہ ہوا چونکہ عورت کا چہرہ ، سر، پنڈلی ، باز و اور سینہ اس کے محرم کے حق میں

سترنہیں ہے اس لئے ان اعضاء کو محرم دیکھ سکتاہے بشرطیکہ کسی تسم کے فقہ وجسی بیجان کا خطرہ نہ ہو۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ، مظاہر حق جس سیس چونکہ اس حدیث میں حضرت معاویہ نے ہاربار سترعورت کے متعلق پوچھا اور آج بھی مرد وخواتین کو اکث اللہ تعالی جمیں پوچھنے کی نوبت آتی ہے اس لئے ایک جگہ ہی قدر سے تفصیل کر دی گئی اللہ تعالی جمیں یا کیزگی نفس کے ساتھ آنکھوں کی عفت بھی نصیب فروٹ کے آمین۔

خواتین کے لئے یہ بھا بھی بہت اہم ہے کہ نماز کے لئے چبرہ اور ہشیلی اور قدمول کے علاوہ سارا بدن ڈھانک بہت ضروری ہے سر، سینہ، گردن، ہازو، مونڈ ہے پنڈلیال وغیرہ سب ڈھکے رہنافرض ہے بعض خواتین نماز کے دوران ہازو اور طلق، حلق کے بنچ کا دھتہ کھلار کھ کر نماز بڑھتی ہیں اس طرح نماز ہالکل نہیں ہوتی ۔ لہذا نماز کے وقت خوب موثی چوڑی لیمی چاور اوڑھ لیا جائے جس سے پورا بدن ڈھک جائے اور سر کے بال یا گردن یا بیڈلیال نظر نہ آئیں۔ ہاں چبرہ تھیلی کھلی رہے تو نماز درست ہے لیکن غیر موں کے سامنے چبرہ جھیانا بھی فرض ہے جنانچہ فاوی شائی ہیں ہے:

المواة من كشف الوجه بين رجال لالا نه عورة بل لحوف الفتنه (الماك عام ١٨٢)

"جوان عورت کو(نامحرم) مردول کے سامنے چبرہ کھولنے سے روکاجائے
گا(اوریہ روکن) اس وجہ سے نہیں کہ چبرہ (نمازکے) سترمیں داخل ہے بلکہ
اس لئے کہ نامحرم کے سامنے چبرہ کھولنے میں فتنہ کا اندیشہ ہے۔ "
اک طرح کتب فتاوی میں نہ کورہے کہ: سیح نہ بہب کے موافق کانول کے اوپر ایعنی
بال اور سر) کے کھل جانے سے نماز فاسد ہوگی۔ (الیشًا) اس لئے خواتین کو نماز میں بدن
کے خوب ڈھانکنے کا اہتمام کرنا چاہئے باریک کپڑا پہننا جس سے بدن کے بال کھاں نظر
آ جائیں اس کا بھی ہی تھم ہے کہ نماز درست نہیں اور الیم عور توں کیلے سخت و عید ہے۔

### جائز وناجائز طريقة مباشرت

(٨٧) ﴿ عن حابر بن عبداللَّه: ان رسول اللَّه ﷺ قيل له. ان اليهود تقول اذاحاءالرحلامراتهمحماة،حاءالولداحول؟فقال:كذبت يهو دفرلت. نساؤكم حرث لكم فاتو احرثكم اني شئتم المسلم كناب المكاح كاستان ترجمه: " حضرت جابر بن عبدالله فرمات بين كه رسول التدصلي الله عليه وسلم ك سامنے جب بیہ تذکرہ کیا گیا کہ یہود کہتے ہیں کہ جوشخص این بیوی کے بیچھے کی طرف سے ال کے اگلے جھے (لیعنی شرمگاہ) میں جماع کرتا ہے تو بھینگا بچہ اس کے ہاں پیدا ہوتا ہے آب نے جواباً فرمایا کہ یہودی جھوٹ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ىساء كم حرث لكم فاتو احرثكم اني شئتم (القره rrm) يعني تمهاري بويال تہماری کھیتی ہیں لہذا تمہیں اختیارے کہ ان کے پاس جس طرح چاہو آؤ۔"

حدیث نمبر۸۸، ۸۹، ۹۰ کامضمون بھی قریباً ہی ہے۔

(٩١) ﴿عن ابن عباس، قال: جاء عمر بن الخطاب الى رسول اللَّه ﷺ فقال يا رسول الله هلكتا قال: وها الذي اهلك؟ قال: حولت رحلي الليلة. فلم يرد عليه شيئا، فاوحى الى رسول اللَّه الله الاية: نساوكم حرث لكم فاتوا حرثكم اني شئتم يقول: اقبل، وادبر، واتقى: اللبر، و الحيضة ﴾ برمدي شريف التفسير بالسورة البقره ٢٥ مكال

ترجمه: "حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرٌ ایک مرتبہ آنحضرت صلی املّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے گئے یا رسول اللہ امیں ہلاک ہو گیا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ حضرت عمرٌ نے جواب دیا گذشتہ رات میں نے اپنی سواری کارخ بدل دیا لیمنی پیچھے کی جانب سے را گلے حصتہ

میں) مباشرت کرلی۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیر سن کر حضرت عمر کوجواب نہیں دیاییاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی نساء کم حرث لکم الایة اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ﷺ نے فرمایا۔ (آگے کے مقام میں مباشرت کے لئے خواہ) سامنے سے آویا پیچھے سے آؤ (دونوں جائز ہیں)۔البتہ حیض کی حالت میں اور عورت کے پیچھے کے مقام میں آنے ہے یہ بیز کر د۔" (٩٢) ﴿عن ابن عمر: اله افتي بان يوتي النساء في ادبارها؟ اقال نافع: لقد كذبوا على اولكس ساخبرك كيف كان الامر: ان ابن عمر عرض المصحف يوما، وانا عدده، حتى بلغ: نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم اني شئتم قال يا نافع، هل تعلم ما امر هذه الاية؟ انا كنا معشر قريش تحيء النساء، فلما دحلنا المدينة، ونكحنا نساء الانصار، اردنا منهم مثل ما كنا نريد من نسائنا، فاذا هن قد كرهن ذلك، واعظمنه، وكانت ساءالابصار المايوتين على جنوبهن، فالزل اللّه تعالٰي نساو كم حرث لكم فاتواحر ثكم الى شئتم ١٠ (تصير الركثير الراحس) ترجمہ: "حضرت ابن عمر کے آزاد کروہ غلام حضرت نافع ہے ابوالنضرنے کہا کہ آپ

ترجمہ: "حضرت ابن عمر کے آزاد کر دہ غلام حضرت ابن عمر کا یہ فتوی آپ بیان کے متعلق کثرت سے یہ بات کبی جارتی ہے کہ حضرت ابن عمر کا یہ فتوی آپ بیان کرتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کے پیچھے سے بھی (جرع کے لئے) آسکتا ہے؟ حضرت نافع نے جوابا کہا کہ یہ جھ پر جھوٹ کہا گیا ہے البتہ بیس آپ کو بتا دوں کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ حضرت ابن عمر آپ دن صحف شریف (قرآن مجید) لئے بیٹھے (پڑھ رہے) تھ بیس تھا۔ حضرت ابن عمر آپ کہ قریب ہی تھا آپ جب اس آیت نساء کے حوث لگے الا بقہ پر پہنچ تو فرمایا: نافع تہمیں معلوم ہے اس آیت کامعاملہ (شان نزول) کیا ہے؟ ہم قریش لوگ عور تول کے پاس بیچھے کی جانب سے (اگلے مقام جماع میں) آتے تھے جب ہم آجرت کرکے مدینہ آئے اور ہم نے بیاں انصاری عور توں سے شادیاں کیس تو ہم نے

انصاری عور توں ہے بھی ای طرح مباشرت کرنی چاہی جس طرح ہم قریشی عوتوں ہے کرتے تھے لیکن انصاری عور توں نے اس کو سخت ناپیند کیا۔ کیونکہ انصاری مرد اپنی بویوں کے پاس آگے ہے آتے تھے (ہم مہ جرین کو اس سے سخت تشویش ہوئی) چذ نچ بیہ آیت نازل ہوئی نساء کم حوث لکم الایة یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھی تیں تم اپنی کھیتی میں (یعنی اسکے مقام میں جماع کے لئے) جس طرح چہو آو (کھڑے میٹے، تیجھے سے یا آگے ہے ہو کر آسکتے ہو بشر طبکہ آگے کی شرمگاہ ہی میں جماع ہو)۔" صدیث نمبر ۱۳۵ کا مضمون بھی ہی ہے۔

( ٩٥) الله عن عبدالله بن عمر: ان رجلا اتى امراته في دىرها، في عهد رسول الله على فوجد من ذلك وحدا شديدا، فانزل الله تعالى: نساوكم حرث لكم فاتو احر تكم ابى شئتم. حالفه هشام بن سعد فرواه عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار الله (سائي مس الكبرى)

ترجمہ: "حضرت ابن عمر" کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کے زہنہ میں ایک شخص اپنی بیوی کے پاس بیچھے کی جانب ہے (اسکلے مقام میں) جماع کے لئے آیا (اس کو گئرہ بچھے کی جانب ہے (اسکلے مقام میں) جماع کے لئے آیا (اس کو گئرہ بچھ کر) وہ شخص بہت زیادہ رنجیدہ ہوا اللہ تعالی نے اس پر (اس کی غلط فہمی کے ازالہ کے لئے بمنزلہ کے لئے) یہ آیت نازل فرمائی نساء سے حوث لکم عور تیں تہمارے گئے بمنزلہ بھی تی ایک بیتی ہواں ہے بھی آؤ۔"

(اس ماحه البكاح، باب البهي عن اتيان المساء ادبارهن)

ترجمہ: "حضرت فریمہ بن ثابت انصاری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تل بات کہنے سے نہیں شرماتے۔ لہذا تم عورتول کے بیچھے (بائخانہ) کے مقام میں (مباشرت کے لئے) نہ آؤ۔"

قُالُكُو اَ : آگے امام نسائی نے ای مضمونِ حدیث کو حضرت خزیمہ بن ثابت انساری سے مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، چنانچہ حدیث نمبر، عوسے حدیث انکیکی مضمون ہے۔

(۱۱۳) ﴿عن عبدالله بن عمرو، قال: اتيان النساء في ادبارهن. اللوطية الصغرى ﴾ استربيه قي 2 مراوي

انس نومدی الوصاع باب ماجاء فی کواهیة اتبان النساء فی ادباد هی) ترجمہ: "حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص کی مرویا عودت کے ساتھ غیر قطری حرکت کرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف (آخرت میں) نظرر حمت بھی نہیں فرمائے گا۔" (١٢٣) ﴿ قال عمر: قال رسول الله ﷺ: استحيوا من الله فان الله لا يستحيى من الحق، لا تاتوا النساء في ادبار هن ﴾

(تعسير ابن كثير المار المار الماري المسائي)

ترجمہ: "حضرت عمرٌ فاروق سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو۔ بقینًا اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شربا تالہذا عور توں کے ساتھ غیر فطری حرکت نہ کرو۔"

(۱۲۹)﴿عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ. ملعون من اتي اهر اته في ديرها.﴾ (سن ابي داؤد باب في جامع البكاح،

ترجمہ: "حضرت ابوہریرہ اسے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بیوی کے ساتھ غیر فطری حرکت (یعنی لواطت) کرے وہ ملعون ہے۔"

(۱۳۱) ﴿عرابي هريرة،عرالنبي ﴿قال: مرأتي امرأة حائضًا، أو امرأةً في دبرها، أو كاهنًا، فقد كفربها أنزل على محمد ﴿ اللهِ ال

وترمدي باب كراهية اتيان الحائض)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ " سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ عیہ وسلم نے فرایا جو مروجین کی حالت ہیں ہوی کے ساتھ جمع کرتا ہے، یا غیر فطری طریقہ سے ہیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے، یا غیر فطری طریقہ سے ہیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے یا کسی کائن کے پاس جاتا ہے اورغیب سے متعلق اس کی خبر کی تھر ہی کرتا ہے، تو ایسے لوگ اس دین کے (گویا) منکر ہوگئے جو محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔"

(١٤٠٣٦) في على بن طلق ان اعرابيا الى الله فقل انا نكون بهذه البادية، وانه تكون من احدنا الرويحة، وفي الماء قلة؟ فقال السي الله الماء في الماء قلة؟ فقال السي الله الماء في الدبار هن فان الله

#### لايستحى من الحق. 🏶

(ترمدى شريف الرصاع بالكراهة اثبان السناء في ادبارهن ١٥ ١٥٠٠)

رجہ: "دصرت طلق بن علی فرماتے ہیں ایک دیباتی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم ہوتے ہیں بہا اوقات ہم میں ہے کسی کی معمولی ی ہواخارج ہوتی ہے (تو کیا ہمیں وضو کرنا ہوگا؟) آپ نے فرمایا بقیقاً اللہ تعالی حق بات کہنے ہے نہیں شرما تا جب تم میں کوئی پیسکی (یاد) مارے تو اس کو جائے (نماز وغیرہ کے لئے) وضو کرے اور عور تو سے ساتھ غیر فطری نعل مت کرو۔"

آس المرت کی ممانعت کردگی اور جائز طریقہ مباشرت میں بھی ایک باطل خیال کی تردید مباشرت کی ممانعت کردگی کا ور جائز طریقہ مباشرت میں بھی ایک باطل خیال کی تردید کردگی چنانچہ یہودیوں نے طریقہ مباشرت کے سلسلہ میں کسی آسانی تھم (یعنی خدائی وتی) کے بغیری خواہ گؤ گئی پیدا کرئی تھی تھی کھڑے ہوگی بال کا کی غلط خیال مرائع ہو چکا تھا کہ کوئی شخص عورت کے بیچھے کھڑے ہوگر یا بیٹھ کر اس کے اگلے جھے میں مباشرت کرے تو اس کی وجہ سے بھیڈگا کچہ بیدا ہوگا چنانچہ اس غلط خیال کی تردید کے لئے جہ قرآنی آیت نازل ہوئی نساء کیم حورت لکی مالایت کہ تمہاری بیویاں تمہری کھیتی بیں اس لئے تم اپنی کھیتی بیں اس لئے تم اپنی کھیتی بیں آن او ہوکہ جس طرح چاہے آو۔ خواہ بیچھے ہوکر خواہ آگے موکر ۔ ہر طرح ہے وظیفہ زوجیت اواکر یکتے ہولیکن شرط یہ ہے کہ مباشرت بہرصورت اسکلے مقام ہی بیں ہو۔

ا نیزان سیح مرفوع اعادیث میں جہال یہود کے باطل خیال کی تروید کردگ کی وہاں یہ بھی واضح کی گئی اعادیث میں جہال یہود کے باطل خیال کی تروید کردگ کی وہاں یہ بھی واضح کیا گیا کہ بیوک کے ساتھ غیر فطری فعل یعنی واطنت اللہ ورسول کی سخت ترین ناراضگی کا باعث ہے اس لئے باجماع است یہ فعل قطعی حرام ہے بلکہ صرف اسلام بی نہیں جرام ہے ہے وارے حیوانات جوعقل و تمیز سے بھی محروم ہیں وہ

شہوت کا تفاضا خلاف فطرت طریقے ہے بورانہیں کرتے ہیں جو انسن ایسا کرتے ہیں وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں اور بمطابق حدیث اللہ تعالی کی نظر رحمت ہے محروم ہیں ہے آخرت ہی معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم ہوجانا کتنی بڑی بدبختی ہے اللہ جا عالم نامنہ۔

باکیزہ معاشرتی زندگی کے لئے آداب کوبڑی اہمیت وصل ہے چنانچہ القدورسول آ نے ایک مسلمان میاں بیوی کو بھی ایسے تمام آداب کی تعلیم فرمائی جن سے از دواجی تعلقات میں طہارت اور نظافت پیدا ہوجائے ہم یہاں مخصرًا ان کو عرض کئے دیتے ہیں۔

- ◄ جہستری کامقصود حصل لذت بی نہیں بلکہ حصول اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کافرہان ہے واستغوا ماکتب اللّه لکم (طلب کرواس (اولاد) کوجو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے)۔
- ☑ کسی بھی عبادت میں مشغولیت کے دوران ہمتری یا اس کے تذکرہ ہے احتراز
  کرے ولا قباشرو هن واسم عاکفون فی المساجد (اپنی عور تول ہے ہمبتری
  مت کرو حالیکہ مسیدول میں تم اعتکاف میں بیٹے ہو)۔
  - تاپاکی عالت اور ناپاک جگه میں ہمستری حرام ہے بچناچاہئے۔
- و لا تقربو هس حتى بطهرن فاذا تطهر ن فاتوهن من حيث امر كم الله (ايام حيث الله على الله الله الله الله عن الله عود تول كم تريب نه جاو (بلك كناره كش رجو) يبال تك كد پاك بوجائيل ليس جب باك بوجائيس توجس طريقے سے خدا نے تعم ديا ہے ان كے پاس آو)
- وعاء حضرت ابن عباس كى روايت على آپ كا ارشاد ہے كہ جب ہم بسرى كے لئے بيوى كے باس آؤتو يہ وعائر ہو ہسم الله اللهم حنبنا النسيطى وحس الشيطان ممار زقتما۔
- 🗘 بردہ آنحضرت کا ارشاد ہے کہ تم میں ہے جب کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آئے تو

راز داری - حضرت ابوسعید ضدری کی روایت میں آنحضرت کا ادشاد گرامی ہے کہ لوگوں میں سب ہے براقیامت کے دین اللہ کے نز دیک مرتبہ کے اعتبارے وہ مرو ہوگاجو اپنی عورت کے راز کو دوسرول تک بھیلا تا ہے مسلم شریف ایک حدیث میں فرمایا کہ ایے مردیاعورت کی مثال جو اپنے \*دمخصوص کام " دوسرول سے بیان کریں شیطان اور شیطانہ جیسی ہے کہ دونوں آلیس میں چاتی گلی میں ملے اور اپنی حاجت بورک کی حالیکہ لوگ ان کو دیکھ دے ہول۔ (سند احمد بحوالہ اخبار النساء صرف)

اگرچند بیویان ہوں توشب باشی میں "برابری" قائم رکھے کسی کی حق تلفی کرناحرام

ہے۔ • کسی اجنبیہ کودیکھ کردل میں داعیہ ہوتو فوڑا اپنی بیوی کے باس آناستخب ہے۔ (سلم)
• مریزہ اسٹ میں نے گار

• دوران ہم بستری گفتگو مکروہ ہے فقیہ ابواللیث سمر قندی کا قول ہے کہ پانچ جگہ پر گفتگو مکروہ ہے۔ ﴿ جنازہ کے بیچھے چلتے وقت۔ ﴿ تلاوت قرآن کے دوران۔ ﴿ خطبہ کے دوران۔ ﴿ جبستری کے دوران۔ ﴿ جبستری کے دوران۔ ﴿ جبستری کے دوران۔

(بستان العاَرفين)

ایک رات میں چند بار ہمبتری کرے یا شروع رات میں فارغ ہو جائے توستحب
 وضوکر کے سوج نئے جیسا کہ حضور مجمی کرتے تھے۔

الله تعالی ہم سب کو تقوی وطہارت کے ساتھ زندگ گزارنے کی توفیق عطافر مائے آمین۔



### وظيفة زوجيت يرثواب ملنے كابيان

(١٤١) ﴿ قَالَ. قَالَ ابُوذُر: قَالَ كَانُهُ يَعْنِي النِّبِي ﷺ: ان على كلِّ نفس كلَّ يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه قست يارسول الله من اين اتصدق، وليس لما اموال؟ قال: اوليس من ابواب الصدقة: التكبير، والحمدللَّه، وسبحان اللَّه، وتستغفر اللَّه، وتامر بالمعروف، وتنهي عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق المسلمين والعطم والحجر، وتهدى الاعمى، وتدل المستدل على حاجة الله، قدعدمت مكابها، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف كل ذلك من ابوات الصدقة منك على نفسك، ولك في جماعك زوجتك اجر قلت: كيف يكون لي الاجر في خيره، ثم مات، اكنت تحتسبه؟ قال: نعم، قال: فانت خلقته؟ قال: بل اللّه حلقه، قال: فانت هديته؟ قال: بن الله هداه، قال: فانت كنت ترزقه؟ قال: بل اللَّه رزقه، قال كدلك فضعه في حلاله، وَحَيِّبُهُ حرامه، فان شاء اللَّه احياه، وانشاء اماته، ولك اجر ﴾

(مسند احمد ١٢٨٥٥ مس بيهقي الأداب م<u>٩٢)</u>

ترجمہ: "حضرت ابوذر غفاری آنحضرت صلی الله علیہ وسم کا ارشاد نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا: ہرنفس پر ہر طلوع ہونے والے دن اپی طرف سے اپی جان کاصد قد دینا لازم ہے۔ حضرت ابوذر خفاری کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول الله: میں کیے صدقہ کرون؟ ہمارے پاس کوئی مال نہیں؟ آپ نے فرمایا (صرف ول خرج کرنائی صدقہ نہیں) الله اکس کہنا ، الحمد لله، سبحان الله استغفر الله کہتے رہنا بھی

جان کی طرف ہے صدقہ ہے اور نیکی کا تھم اور برائی ہے روکنا اور مسلمانوں کے راستہ ے (تکلیف دہ چیز) کا نا، بڈی، پھر، وغیرہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اندھے کوراستہ دکھانا، راستہ کم پانے والے اس شخص کی رہبری کرناجو اللہ کے واسطے کسی کام پر نگلاہو اگر آپ کو اس کی مطلوبہ جگہ کاعلم ہو۔ کس کمزور شخص کے پوچھ کوسہارا دینا، یہ سب کام تیرگ طرف ہے تیری جان کا صدقہ ہیں اور اپنی بیوی ہے جماع کرنے ہیں بھی سکتھے تواب ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے کیونکر اپنی نفسانی خواہش (شہوت) بورا كرنے ميں تواب ہے گا؟ آپ نے فرمایا: بتلاؤاگر آپ كالڑ كامو پيمروہ شعور كو پہنچ اور تم اس ہے خیرو بھلائی کی امیدیں رکھو پھروہ انتقال کر جائے تو کیا اس پرتم ثواب کی اسید ر کھو گے؟ حضرت ابوذر " کہتے ہیں میں نے کہا، جی ہاں آپ نے پوچھاکیا آپ نے اس کو يداكيا تها؟ مِن نے كہا: اللہ نے اس كوجنا تها، پوچھا آپ نے اس كوہدايت وي تھى؟ میں نے کہا، نہیں بلکہ اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دی تھی پوچھا کیا آپ اس کو رزق وية تهي في عرض كيا: الله تعالى اس كورزق دية تها- آب في فرويا: جب يه سب باتين بين توتم اينے نطفه كوطال جگه مين استعمال كرواور حرام جگه مين استعمال كرنے سے بچوليں اگر الله تعالى جاہے اس كوزندہ ركھے گا اور اگر چاہے تو اس كو موت دے گا۔ تجھے (بہرحال) ٹواب ملے گا۔"

(١٤٢) ﴿ وعنه عن البي الله قال: يُصبح على سُلاَمَى ابن آدم كلَّ يوم صدقة ثم قال إمَاطَتُكَ الاذَى عن الطريق صدقة وتسليمك على الناس صدقة وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة ومُباضعتُك أهلَك صدقة قلنا: يا رسول الله أيقضي الرجل شهوته وتكون له صدقة؟ قال: نعم أرأبت لو جعل تلك الشهوة ممَّا حرم الله عليه الم يكى عليه ورزًا؟ قلنا: بلى قال فإنه إذا حعلها فيما أحل الله له فهى صدقة قال: وذكر أشياء صدقة، ثم قال: يُحرئ من ذلك كلّه ركعتا

الضحى. اصحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها باب استحاب صلاة الصحى با معرفها)

ترجمہ: '' آنحضرت صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی صبح کر تاہے تو اس کے ہرجوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے بھرآپ نے فرمایا راستہ سے تکلیف وہ چزہٹانا بھی صدقہ ہے لوگول كوسلام كرنا بھى صدقد ہے بھلائى كاحكم كرنا اور برى بات سے منع كرنا بھى صدقه ہوتا ہے اور این بیوی ہے جم *ع کر*نابھی صد قد ہے۔ حضرت ابوذر غفاری کیتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ کیا مرد این شہوت یوری کرے تو اس پر اس کو ثواب ملے كا؟ آب من فرماياجي بال- آب بي بتلاؤ اگر مرد اين اي شهوت كوحرام محل مي يورا کرے توکیا یہ اس پر گناہ اور پوچھ نہ ہو گا؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں؟ کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جب ای شہوت کو حلال محل میں پورا کرتا ہے تو یہ صدقہ (اور باعث تواب) ہے۔ راوی کابیان ہے آپ نے دیگر بہت ی اشیاء کو بطور صدقہ کافی ہون بیان فرما یا پھر آخر میں فرہ یا کہ ان سب اشیاء کی بجائے جاشت کی دور تعتیں بڑھنی کافی ہیں۔" و الله تعالی نے یہود ونصاری کے بامقابل دین اسلام کویہ خصوصیت بخشی کہ یہال عمل مختفر ثواب بہت زیادہ جیسا کہ اوپر کی حدیث میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ بدن انسانی کے تین سوساٹھ جوڑ میں سے ہرجوڑ کے بدلہ روزانہ صدقہ لازم ہے۔ کہاں کوئی الدار بھی اس کی سکت رکھے گالیکن آنحضور تے اس کا ایک آسان طریقہ یہ فرمایا کہ 🛈 ہرنیکی اس صدقہ کابدلہ ہے، 🕆 اس ہے بھی آسان نسخہ یہ بیان فرمایا کہ طلوع آفناب كے بعدروزانه دوركعت اشراق كى نيت سے ياجاشت كى نيت سے ير ھے تو تمام جوڑول کاصدقہ ادا ہوجائے گا۔ سجان اللہ کس قدر آسان عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوال کی توفق بخشے۔

### بوقت مباشرت برہنہ ہونے کی ممانعت

(١٤٣) ﴿عن عبدالله بن سَرْحِس: أن رسول الله ﷺ قال إذا أتى أحدكم أهله فليلقى على عَحُزِه وعَجُزِها شيئًا، ولا يتجردا تجرد العَيرين قال أنو عَنْدالرحمن هذا حديث منكر، وصدقة بن عبدالله ضعيف، وإنما أخرحته لئلا يُحعل عَمْرُ و،عن رُهَيْر ﴾

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن سرجس" ہے مردی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں ہے کوئی شخص اپنی بیوی ہے مباشرت کا ارادہ کرے تو چاہئے کہ اپنے اور اس کے بدن پر کوئی چاور ڈالدے اور دونوں جنگلی گدھے کی طرح برہنہ نہ ہوں۔"



### بیوی سے مباشرت کے وقت کی دعاء

( ١٤٤) الإعراب عباس، يَبْلُغُ به النبي الله قال لو أن أحدُهم قال حين يواقع أهله بسم الله اللهم جَنَّبْنِي السيطان وَحَسَب الشيطان مما ررقت افقضى بينهما ولد لم يضره السيطان الله

اصعبے مسلم الناح باب مابسنعت ریفوله عد الحماع خاس النام المرکوئی ترجمہ: "حضرت ابن عبس کی روایت ہے کہ رسول پاک نے ارشاو فرمایا اگر کوئی فخص بوی ہے ہم بستری کے وقت یہ وعامسم الله اللهم حسبی الشیطان وحس الشیطان مارز قتنا پڑھاکر ہے تو اگر اس صحبت میں کوئی اوار و اس کے مقدر میں ہوگی تو شیطان اس کو ضرر نہیں بہنچا سکے گا۔"

روقال الالباسي في رواء العديل رحاله كلهم ثقات ولم يطهر لى وحه المكارة ت م م ه ع ال حديث كاثر جمد بحى اور جيسان ب-

الله المراح على كالمورك باد دية وقت بول دعاء دني جام المرك الله المرك و المرك على كما و حصع الله المدكما - (ترزی) الله تعال تجميم بركت د مرك اور تم دونول ميل خوب الفت و محبت بيدا كرك اور تم دونول ميل خوب الفت و محبت بيدا كرك آبين -

آ اوپر کی حدیث میں آنحضرت منے تعلیم فرمائی که میاں بیوی ملتے و فت یہ دعاء انگری اوپر کی حدیث میں آنحضرت منے تعلیم فرمائی کہ میاں بیوی ملتے و فت یہ دعاء ر جیس اگرچہ ایسے وقت میں دونوں اپنے طبعی جذبات میں گم ہوتے ہیں شیطان انہی مواقع سے فائدہ اٹھاکر اپن قسم کے مطابق اللہ کے ہندوں کو اللہ سے دور کر کے اپنا دھنہ تصرف اس پر ڈالن ہے اس لئے آنحضرت نے فاص تھم فرمایا کہ بید دعاء پڑی جائے اس کی برکت سے اس ملاپ کے نتیج میں ہونے والی اولاد انشاء اللہ شیطانی تسلط سے محفوظ رہے گی۔ مدیث میں ہے پیدائش کے وقت شیطان ہر نچے کے پیٹ پر (ماسوائے جند مخصوص اللہ کے بندوں کے اپنا ہاتھ ، رتا ہے جس سے ولادت کے وقت بچہ روتا ہے لیکن دعاء کی برکت سے شیطان میاں ہوی کے اس ولادت کے وقت بچہ روتا ہے لیکن دعاء کی برکت سے شیطان میاں ہوی کے اس دو تحصوص فعل "میں شریک ہے لیکن دعاء کی برکت سے شیطان میاں ہوی کے اس دو تحصوص فعل "میں شریک ہے۔

الذي يحامع ولا يسمى يلتفت الشيطان على احليله فيجامع معه الإران ١٠٥٥ م ١٠٥٠)

"جوشخص بیوی سے مباشرت کے وقت دعاء یابسم اللہ نہیں بڑھتاشیطان ایسے مرد کے عضو مخصوص کے ساتھ شاال ہوکر جماع کرتاہے۔"

بعض احادیث میں یوں وعاء متقول ہے بسم اللّٰه اللهم بارک ل فیمار زقتنا ولا تجعل للشیطان نصیب افیمار زقتنا۔ (فع الهاری شرح بخاری خوامن المصن الله مار خوامن الله مار خوامن الله میں اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح اولاد عطافر مائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لئے میں ونی آخرت میں آنکھول کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنائے آمین۔



#### ایک رات میں چند ہیو یوں سے تہستر ہونا

( ١٤٦) ﴿ عن ابي هريرة عن النبي ﴿ قال: قال سيمان بن داود: اطوف الليلة على مائة امراة . فتاتي كل امراة برحل يصرب بالسيف، ولم يقل ان شاء الله فطاف عليهن فجاء ت واحدة بنصف ولد ولو قال سليمان ان شاء الله لكان ماقال ﴾ الساني النفسير الكهف رقم ٢٢٢)

ترجمہ: "حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا کہ حضرت سلیمان نے ارادہ کیا کہ آج رات ہیں اپی سوبیوبوں کے پاک جول گا تاکہ ہر بیوی حمل سے رہ کر لڑکا جنے بھر سب کو جہاد میں لڑنے کے لئے بھیج دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے اپنے اس رادہ پر انشاء اللہ نہیں کہا جب تمام بیوبوں سے فارغ ہوئے تو سو میں سے صرف ایک بیوی نے بچہ جنا وہ بھی ناقص بیوبوں سے فارغ ہوئے تو سو میں سے صرف ایک بیوی نے بچہ جنا وہ بھی ناقص الخلقت۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان انشاء اللہ کہہ دیے تو ای طرح ہوتا جیسا ارادہ کیا تھا۔"



## چند بیو بول سے ہمستری کے دوران عسل

( ١٤٩ ) ﴿ عن ابى رافع: ان رسول الله ﷺ طاف على بسائه ذات يوم، فحعل يغتسل عندهذه، وعدهذه، قلت: يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا؟ قال. هذا از كى، واطيب، واطهر.﴾

(الوداؤد الطهارة بالبالوصوء لمن اراه يعود رقم ٣١٩)

ترجمہ: "حضرت ابورافع کابیان ہے کہ رسول اللہ ایک رات متعدد عور توں کے پاس جاتے تھے ابورافع کہتے ہیں میں جاتے تھے اور ہر بیوی کے پاس فراغت کے بعد عسل فرماتے تھے ابورافع کہتے ہیں میں نے کہا یارسول اللہ کیا ایک ہی شمل آخر میں کافی نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا اس میں زیادہ پاکیزگی اور طہارت ہے۔"

(١٥٠) ﴿عن انس: ان رسول الله ﴿ كان يطوف على نسائه في غسل واحد ﴾ إترمدي الطارة باب في الرجل يطوف على نساني بعسل واحد،

ترجمہ: "حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم ایک رات متعدد بولوں سے فراغت باکر آخر میں ایک عسل فرما یا کرتے تھے۔"

حدیث نمبرا۵ا سے حدیث نمبر۱۵۴ تکمضمون حدیث بکساں ہے۔

تشری : جمبور آئمہ کے نزدیک جنابت لائق ہونے کے ساتھ ہی فور اسل کرنافر فل نہیں بلکہ نمازوغیرہ کے قریب کرسکتا ہے جنانچہ بلاسل بھی حالت جنابت میں سوجائے توج نزہے ترفدی میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ یکنام و ھو جنب و لایسس ھاء استحفہ الاحوزی جا سے اس حضور اصالت جنابت میں ہی بھی بلاسل آرام فرماتے تھے لیکن استحفہ الاحوزی جا مراکزی آرام کرتے اور جب ایک رات چند بویوں کے پس تشریف اکثر آپ عضل قرما کرای آرام کرتے اور جب ایک رات چند بویوں کے پس تشریف کے جاتے تو ہرمار شمل فرم تے یہ انتہائی نظافت کے طور پر تضاور نہ آخر میں ایک خسل کے جاتے تو ہرمار شمل فرم تے یہ انتہائی نظافت کے طور پر تضاور نہ آخر میں ایک خسل

بی کافی ہوگا البتہ اگر کوئی شخص ابتداء رات ہی میں وظیفہ زوجیت سے فارغ ہوجائے اور خسل کرنے کی طبیعت نہ ہو توستحب ہے کہ عضو تخصوص کی نج ست دھو کر وضو کر وضو کر ہے سوجائے حضور کا بھی ہیں ہی ممل ہے۔ (ترندی بحوالہ تحفہ لاحوری جاسے ہے اس سے ناپائی میں تخفیف ہوتی ہے البتہ می عنسل کرنا لازم ہوگا۔

الله تعالى مم سب كو اپنے حبيب صلى الله عليه وسلم كى پاكيزه سُنت اپنانے كى توفيق بخشے آمين۔



رمسلم الحيص، باب جو اربوم الحب و استحباب الوصولة 10ممم)

ترجمہ: "حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ جب سونے کا ارادہ فرماتے اگر جنابت کی حالت ہوتی تو نماز کی طرح وضو کر کے آرام فرماتے (پھر آخری شب عسل فرماتے)۔"

حدیث نمبر ۱۵۷ سے ۱۵۸ تک آی مضمون کی دوایات حضرت عائشہ ﷺ سے مروی بیں۔

(١٥٩) ﴿ ان عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ اذا اراد ان ينام وهو جنب. توضا وضوءه للصلاة، واذا اراد ان ياكل، او يشرب، قالت: عسل يديه. ثم ياكل ويشرب. ﴾ (ابوداؤد باب الحب ياكل)

ترجمہ: "ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ کا بیان ہے ہنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں جب سوجاتے۔ حالت جنابت میں جب سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کی طرح وضو کر کے سوجاتے۔ اور (ای حالت میں) جب کھانے بینے کا اراوہ فرماتے توہا تھ دھولیتے اور پھر کھانا شروع فرماتے۔"

حدیث نمبر۱۲۰ سے ۱۲۸ تک یکسال مضمون ہے۔

(١٦٥) ﴿عن الراهيم، قال الاباس بان يشرب، وان لم يتوضا خالفهم الو اسحاق ﴾ ( ا

ترجمه: "ابراہیم نخعی کابیان ہے کہ بہترہے جنبی جب سونے یا کھانے پینے کا ارادہ

WALL DAY

کرے تو نماز کی طرح کا وضو کرے لیکن اگر وضونہ کرسکے تو بھی بلاوضو کھانے پینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔"

الرائم : ال تمام احادیث ہے وو باتیں بتانا مقصود ہے اول یہ کہ جنابت ایس کوئی نا یک نہیں ہے کہ جنبی (نایاک) شخص کے لئے ملنا جلز کھانا پینا ممنوی ہوجائے۔ بلکہ جنابت كي حالت عيل تمام كام درست مي البته عبدات، نماز، تلدوت بإمسجد مي قيام. طواف وغیرہ ممنوع ہیں روزہ اس حالت میں درست لیکن مکروہ ہے۔ دوم یہ کہ جنابت کے بعد فورًا بی خسل کر نالازم نہیں ہے۔ چنانچہ رات کو حالت جنابت میں وضو کر کے بھی سو جائے تو درست ہے ای طرح ایک رات میں چند بیویوں ہے فراغت کے دوران منسل نه کرے بلکہ آخر میں ایک ہی بار خسل کرے تو بھی کافی ہے اگرچہ ہر بیوی ے جماع کے بعد عسل کر نامستحب اور اس میں زیادہ نظافت ہے جیسا کہ حضور نے کیا۔ بہرحال فوری شسل کرنالازم نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں حضورے عملاً ثابت ہیں چنانچہ امر اول کے متعلق بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ کے کسی راستے ہیں لیے اس وقت ابوہریرہ جنبی تھے اس لئے (ملاقات کے بعد) آپ کے پاک سے ہٹ گئے شمل کر کے واپس آئے ہوچھا ابوہریرہ تم کہاں چلے گئے تنے عرض کیا حضور مجھے نہانے کی حاجت تھی۔ مزسب نہیں سمجھا کہ الي حالت من آب ك ساته رجوس آب فرمايا مسحان الله ان المؤمل ا يسحس موكن بحي تجس نهيس بوتا-فنل البارى شرح بخارى ٢٥ ميهم،

بخاری بی جس حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ جمھی ایک بی رات میں اپنی تمام از واج کے پاس ہو آتے تھے از واج مطہرات کے مکان مسجد نبوی کے چارول طرف واقع تھے ایک مکان سے دو مرے مکان تشریف لے جاتے، اگر جنابت کے بعد فورًا عنسل کرنا واجب ہوتا تو حضور صلی اللہ طیہ وسلم عنسل کے بغیر دو سرے مکان میں

تشریف نہ لے ج تے۔ (ایشان ۲۰ م۲۵) البتہ عسل میں بلاوجہ تاخیر نہیں کرنی چاہئے حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ جس گھر میں کتاباتھ ویریا جنبی مود ہاں رحمت کے فرشتے راخل نہیں ہوتے۔(ابدداؤد شریف ۲۰ ما۲۵)

کین بفول علی مدید رالدین مینی کے گھر میں فرشتوں کے داخل ندہونے کی بید وعید اس جنبی کے بارے میں ہے جوشل حاجت کے معاملہ میں لاپر واہی کا عاد کی ہو۔

(عمده القاري)

الندا اول توعس حاجت بیش آجانے کے بعد بلا تاخیر مسل کرلینا چاہئے تاکہ فرشتوں کی آ یہ بند نہ ہو اور اگر فور ک سل نہ کرسکے تووضو کرے اس ہے بھی ناپاک میں تخفیف ہوجاتی ہے جیسا کہ حضرت عمر کو آنحضرت نے جواب دیا۔ لیکن بعد میں مسل کرنالازم ہوگا مستورات میں اس سلسلہ میں کافی تسائل ہے اللہ ہم سب کو حضور کی یا کیزہ سیرت اپنانے کی توفیق عط فرمائے آمین۔



1

### حضرت عبدالله بن عمرٌ كي مرويات

( 179) فوعن ابن عمر، عن عمر: انه سال النبي الله اينام احدنا وهو حنب؟ قال: اعسل ذكرك، ثم توضاء ونم الله بماري العسل باب الحب يتوصائم بنام، مسلم الحيص باب حواد بوم الجنب و استجاب الوصوء له وغسل الفرح كامتك

ترجمہ: "حضرت ابن عمر اپنے والد حضرت عمر سے روابت کرتے ہیں انہوں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابنام احدناو ھو حنب کیانا پاکی کی صالت ہیں ہم سوسکتے ہیں؟ آپ نے فرما یا (اگر سونے سے قبل عسل کرنے کی طبیعت نہ ہو تو) شرمگاہ کو وھولو پھروضو کر لو اور سوجا و۔"

آگے تمام مروبات ابن عمر آق آبک مضمون کی مختلف سندوں سے فد کور ہیں ماا سے ۱۸۷ تک مکسال مضمون ہے۔



### لزكايالزكي جننے كاراز

(١٨٧) ﴿عن ابن عباس، قال: اقبلت يهود الى النبي ﷺ فقالوا: يا ابا القاسم، مسالك عن اشياء، فإن اجبتنا فيها اتبعناك، وصدقناك، و آمنا بك، قال: فاخذ عليهم ما اخذ اسرائيل على بنيه، اذ قالوا: الله على ما مقول وكيل قال: اخبرناعي علامة النبي الله الذام عيناه ولاينام قلبه قالوا: واخبرنا كيف توبث المراة، وكيف يذكر الرجل، قال: يلتقي الماآن، فاذاعلاماء المراة ماء الرجل انثت، واذاعلاماء الرجل ماء المراق اذكرت قالوا: صدقت! قالوا فاخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب، حيث شاء الله قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: زجره بالسحاب، ادا زجره، حتى ينتهي الى حيث امر قالوا: صدقت قالوا: احبرناما حرم اسرائيل على نفسه؟ قال: كان يسكن البدو، فاشتكى عرق النسا، فلم يجدشينا يلاومه الالحوم الابل والبابها، فلذلك حرمها قالوا: صدقت اقالوا: اخبرنا من الذي ياتيك من الملائكة، فالمليس من نبي الا ياتيه ملك من الملائكة، من عندريه، بالرسالة، وبالوحي، فمن صاحبك، فالهالمابقيت هذه حتى نتابعك؟ قال: هو جبريل قالوا ذلك الذي يمرل بالحرب وبالقتل، ذاك عدو بامن الملائكة، لو قلت: ميكانيل، الذي ينزل بالقطر والرحمة. تابعاكا فانول الله تعالى من كان عدو الجبريل: الي آخر الاية فانالله عدو للكافرين 🕏

(ترمدى التفسير باب ومن سورة الرعد ١٣٣٥)

Name of Street

ترجمہ: "حضرت ابن عبال فراتے ہیں کہ چند یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاں آگر کہنے لگے ابوالقام: ہم چند باتوں کے متعلّق آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمیں ان کاجواب دیں گے تو ہم آپ کے بیغام رسمانت کی تصدیق کریں گے۔ آپ <sub>ب</sub>ہ ایمان لا کرآپ کی اتباع کریں گے اس پرآپ نے ان سے ای طرح وعدہ لیاجس طرح حضرت لیقوب نے اپنے بیٹوں ہے (بنیائن کوس تھ لے جانے کے مطالبہ یر) حفاظت كاوعده لياتھا اور ال يروعده كركے بيئول نے واللّٰه على مانقول وكيل كها\_يہود نے بوچھا: نی کی علامت نبوت کے متعلق بتائے کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا: نبی كى آئكىيى سوتى بين بى كادل نهيى سوتا (يعنى نينديين بھى نبى غافل نهيى ہوتا)\_" يهود نے پوچھا: (اس ميں كياراز ہے كه)عورت بھي اڑ كاجنتي ہے اور كبھي اڑكي آپ نے فرمایا: (مباشرت کے وقت میاں بیوی کے) دونول یانی (رحم میں) جمع ہوتے ہیں پس جب عوررت کایانی (مین منی) مرد کے یانی پر غالب آئے تواڑی پیدا ہوتی ہے اور جب مرد كايانى عورت كے يانى يرغالب آجائے تولڑ كاپيدا ہوتا ہے۔ يہودنے كہا۔ آپ نے سے فرمایا۔ رعد کے متعمق ہمیں بتلائے وہ کیاہے؟ آپ نے فرمایا: "رعد" فرشنول میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلول پر مامور ہے اس کے ساتھ آگ کا جابک ہے جس سے بادلوں کوچلا تا(ہنکالیا)ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو۔

یہود نے پوچھانیہ آواز کیا ہے جو (بادلوں میں سے) سنائی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایانیہ ان بادلوں کو ڈاختا ہے فرمایانیہ ان بادلوں کو زجر لیعنی ڈاخٹے کی آواز ہے جب رعد نامی فرشتہ بادلوں کو ڈاختا ہے بیبال تک کہ وہ بادل وہ ب بہنچ جاتے ہیں جہاں ان بادلوں کو پہنچنے کا تھم دیا گیا ہوتا

یبود نے کہا: آپ نے بچ فرمایا: بھر بوچھا کہ وہ کیا چیز تھی جو حضرت بعقوب نے اپنے اوپر حرام کی تھی؟ آپ نے فرہ یا: حضرت بعقوب ایک بستی میں رہ رہے تھے وہاں النے اوپر حرام کی شکایت ہوگئی تھی ('نساء '' ٹانگ میں ایک مخصوص رگ کانام ہے وہ الن کو عرق النساء کی شکایت ہوگئی تھی ('نساء '' ٹانگ میں ایک مخصوص رگ کانام ہے وہ

ہیار ہوگی تھی) انہوں نے ود دھ اور اونٹوں کے گوشت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پائی جوزیادہ ان کو مرغوب ہولیں ان دونوں کو اپنے اوپر حرام کیا۔ یہود نے کہا آپ نے پج فرمایا۔ (ترنے کا تغییر سورہ ارعد)

کیم پوچھا کہ ابوالقائم: فرشتوں میں ہے آپ کے پاس کونسافرشتہ آتا ہے کیوکہ جو

بھی بی ہوتا ہے اس کے پاس اپنے پروردگار کی طرف ہے کوئی فرشتہ پیغام رسالت اور
وی لے کر ضرور آتا ہے۔ سوآپ کے پاس آنے والافرشتہ کون ہے بس بی ایک سوال

باتی رہ گیا اس کے بعد ہم آپ کی ابتاع کریں گے (یعنی تصدیق رسالت کے ساتھ ایمان

لائیں گے) آپ نے فرمایا: میرے پاس وی لانے والافرشتہ "جرئیل" ہے یہود نے

کہا: وہی۔ جو (ہمارے بارے میں) جنگ اور قتل قبال کے فیصلے لے کر آتے ہیں

فرشتوں میں سے بی ہمارا شمن ہاگر آپ (اس کی جگہ) میکائیل کانام لیتے جوبارش اور

رضت کے فیصلے لے کر اتر تا ہے توہم آپ کی ضرور اتباع کر تے۔ اس پر اللہ تعالی نے

بہ آیت نازل فرمائی من کان عدو المجسویل ...الی قو له تعالٰی .....فان اللّه عدو المحدول للکافرین۔ (البقره ۸۸) ،



No. of Part of

#### حضور سے یہودی کے چندسوالات

(١٨٨)﴿عن تُوبِان قال: كنت قاعدا عندرسول اللَّه ﷺ فاتي حبر مي احبار اليهود، فقال السلام عليك يا محمد قال: فدفعته حتى صرعته، فقال لم دفعتني؟ قلت: الاتقول: يارسول الله افقال اليهودي: اما اسميه بالاسم الذي سماه به اهله فقال رسول الله الله اجل اهلي سموني محمداقال: حئت لاسال،قال: فينفعك ان اخبر تك؟ فقال. اسمع باذني، السماوات غير السماوات، والارض غير الارض، ابن يكون الناس؟ قال: في الطلمة دون الجسر قال: فمن اول الماس اجازه اللَّه؟ قال: فقراء المهاجرين قال. فايش يتحف بها أهل الجمة؟ قال. زائدة كبدنون قال: فماغداؤُهم على اثر ذلك؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة، الذي كان ياكل من اطرافها قال: فما شرابهم؟ قال: من عين تسمى سلسبيل قال: صدقت قال اليهودي: اسالك عن واحدة لا يعلمها الانبي، او رحل، او رجلانا قال هل ينفعك ان احبر تك؟ قال: اسمع باذني، قال: سل عما بدالك قال: من اين يكون شبه الولد؟ قال رسول الله الله الرجل غليط ابيض. وماء المراة اصفر رقيق، فان علاماء الرجل ماء المراة، اذكر باذن الله، وان علا ماء المراة ماء الرجل، انت باذن الله قال. صدقت والت نبي،ثم ذهب، فقال نبي اللَّمِينَ : لقد سالني حين سالني و ما عبدي علم، حتى انباني اللَّه به ﴾ اصحيح مسلم كتاب الحيص باب صفة مبي الرحل والمرأة وان الولد محلوق من مائهما خار ۱۲۷٪

Vana Capital

ترجمه: "حضرت تُوبانٌ فرماتے بیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بہودی عالم نے آگر "السل م علیک یا محمہ" کہا میں نے اس بہودی کو اتے زورے دھكا دياكہ وہ كرنے كے قريب ہو كيا كہنے لگا تونے كيوں دھكا ديا؟ ميں نے کہاتو (نام لینے کے بجائے) یارسول الله کیول نہیں کہتا۔ کہنے لگاہم ال کاوہی نام کیتے ہیں جو ان کے گھروالوں نے رکھا تھا۔ حضور ؓ نے فرمایا داقعی میرے گھروالوں نے میرانام محدر کھاتھ۔ یہودی کہنے لگامیں آپ ہے کچھ دریافت کرنے آیا ہوں۔ فرمایا اگر میں بیان کروں تو تہارے لئے بچھ مفید بھی ہو گا؟ یہودی کہنے لگا اپنے کانوں ہے تو میں سنول گا۔ یہ سن کر حضرت دالا کچھ دیر تک زمین کریدتے رہے بھر فرمایا دریافت كروجو بوچصناچ ہے ہو۔ يہودي كہنے لگاكہ جب روز قيامت زيين و آسان بدل ديے جائیں گے تو آدی کہال ہول گے؟ آپ نے فرمایا: بل صراط کے یاس تاریکی ہیں۔ يبودي كينے لگا (بل مراط بر) سب سے يملے كون كررے گا؟ آپ نے فرمايا: فقراء مہر جرین۔ یہودی کہنے لگا: جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے تو ان کے سامنے (کھ نے کے لئے ) کیا تحفہ پیش کیاجائے گا؟ آپ نے فرمایا: مجھلی کے جگر کی نوک (سے جنتوں کی پہلی تواشع کی جائے گ۔ یہودی بولا: اس کے بعد ان کی کیاغذا ہو گ؟ آپ نے فرمایا: ان کے لئے جنت کا بیل ذرج ہو گاجو جنت کے اطراف میں چرتا ہے یہودی نے ہوچھا: کھانے کے بعد پینے کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا: ایک چشمہ کا پانی جس کانام سلسبیل ہے۔ یہودی نے کہا: آپ نے پیج فرمایا پھر کہنے لگا میں کچھ اور بھی دریافت كرنے آيا تھاجس سے سوائے ني يا اور ايك دو آدميوں كے روئے زمين پر كوئى اور داقف نہیں۔ آپ نے فرہ یا کہ اگر میں بیان کروں گا تو تمہارے واسطے پچھ سود بخش بھی ہوگا؟ یہودی نے کہا: کانول سے توسنول گامیں بیچے کے متعتق در یافت کرنے آیا تفاكمہ (بچہ والدیا والدہ كامشابہ كيول ہوتا ہے) آپ نے فرمایا: مرد كا پانی (ئی) سفید گاڑھا اور عورت کا پانی پتلا زرد ہوتا ہے اگر مرد کا پانی عورت پر غالب آجاتا ہے تو

دونوں پائی س کر نرینہ شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اگر عورت کا پائی مرد پر غالب آجا تا ہے تو دونوں س کر مونث کی صورت کی لیتے ہیں اور یہ سب پر تھم اللی سے ہوتا ہے۔
یہ دوری یولا۔ آپ نے سی فرما یا اور آپ بلاشیہ نبی ہیں۔ اس کے بعد یہودی واپس چلا کی مصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا: اس شخص نے جو پھی ہے دریافت کیا مجھ بالکل معلوم نہ تھا یہاں تک کہ خدا نے جھے اس کاعلم عطافر مایا۔ "



### عبدالله بن سلام كا قبول اسلام

(١٨٩) ﴿قَالَ انس: ان عبدالله بن سلام بلغه مقدم النبي المدينة، فاتاه، فساله عن اشياء، فقال: اني سائلك عن ثلاث، لا يعلمهن الانبي1: ما اول اشراط الساعة، وما اول طعام يا كله اهل الجنة، وما بال الولدين ع الى امه والى ابيه؟ قال: اخبرني بهن جبريل آبفا فقال عبدالله بن سلام. ذاك عدو اليهود من الملائكة! ققال: اما اول اشراط الساعة فنار تخرج من المشرق الى المغرب، واول طعام ياكله اهل الجنة فزائدة كبدحوت، واما الولدفاذاسبق ماء الرجل نزع اليه، واذاسبق ماء المراة نزعت الشبه قال: اشهد ان لا الهالا الله، واشهد انكرسول الله، قال: يارسول الله، ان اليهود قوم بهت، فسلهم عني قبل ان يعلموا اسلامي، فجاءت اليهود، فقال: اي رحل عبدالله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا، وابن خيرنا، وابن افضلنا فقال النبي الله الاايتمان اصلم عبدالله بن سلام؟ قالو١٠١عاذه الله من دلكا فاعادها، فقالوا مثل ذلك، فخرح عليهم عبدالله بن سلام، فقال. اشهد أن لا اله الا الله، وأن محمدا رسول الله، فقالوا: شرنا، وأبن شرنا وتنقصوه فقال هذاكنت اخاف يارسول الله ﴾

(صحيح بحارى مناقب الأنصار)

ترجمہ: "حضرت الن کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام (جوابھی یہودی فرجہ ہے ہے کہ حضرت کے عالم سے )کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ فرجب پر بی سے اور یہود کے حبر ، تورات کے عالم سے )کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمدکی خبر ہوئی تو حضرت عبداللہ بن سلام آپ کی خدمت میں چند سوالات بوجھے آئے کہنے لگے: (یا محم) میں آپ سے تمن باتوں کے متعلق جن کا علم سوالات بوجھے آئے کہنے لگے: (یا محم) میں آپ سے تمن باتوں کے متعلق جن کا علم

صرف نبی ہی کو ہو سکتا ہے پوچھنا چاہتا ہوں۔ علامات قیامت میں سے پہنی شانی کیا ہے۔ جنتیوں کی پہلی غذا کیا ہوگی۔اور کیاوجہ ہے کہ بچہ جھی ماں (یعنی ننہال) کے مشابہ اور بھی باپ (دادیبال) کے مشابہہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ابھی جبرئیل نے ان کے متعلق مجھے خبر دی۔ عبدالقد بن سمام نے کہا: ای کو یہود فرشتوں میں ہے اینا ڈمن کہتے ہیں۔ بھرآپ نے (تینوں سوال کے جواب میں) فرمایا: علامات قیامت میں ہے پہلی نشانی وہ " آگ" ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف نکلے گ\_ جنتیوں کو کھنے کے لئے سب سے پہلے جو چیز پیش کی جائے گی وہ مچھلی کے جگر کی نوک ہے۔ بہرحال یج کا والدیا والده کے مشابہ ہونا۔ سوجب مرد کایانی عورت کے یانی پر غالب آجائے تو مرد کے مشابہ اور جب عورت کا یانی غالب آج ئے تو عورت کے مشابہ (عمومًا) ہوتا ہے (تمینوں ہاتوں کاجواب یا کر) حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ بڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ كہنے لگے يارسول الله، يقيناً يه يهودي قوم سخت بہتان تراش ہے ميرے مسلمان ہونے کی خبر ہونے سے پہلے آپ ان سے میرے متعلّق ہوچھیں (حضرت عیداللہ پردے کے بیچھے چھپ گئے) سرداران یہود کی ایک جماعت آپ کی فدمت میں آئی آپ نے بوچھا عبداللہ بن سلام آپ لوگوں کی نظر میں کیسا آدمی ہے سرداران یہود نے کہا: ہم سب میں بہتر اور بہتر ہاپ کے بیٹے اور ہم سب میں وہ افضل ہیں اور افضل ترین باپ کے بیٹے۔حضور ؓ نے پوچھا اگر وہ مسلمان ہوجائیں توتم لوگ کیا کہو گے۔ ٹہود کہنے لگے:املد تعالیٰ ان کو اس ہے بناہ میں رکھے۔حضور "نے پھر پمی جملہ دھرایہ تو يهودتے وہى جواب ديا۔اتے ميں عبداللہ بن سلام يردے سے باہر نكل آئے اور ان سبك سائن اشهدان لاالدالا اللهو ان محمدار سول الله يرها يبوركني سکے یہ توہم میں سب سے برا آدمی ہے اور بدترین باپ کے بیٹے ہیں۔اس طرح خوب تنقيص بيان كرنے لگے حضرت عبداللہ كہنے لگے يار سول اللہ اى كا مجھے انديشہ تھے۔ "

حضرت عبداللہ بن سلام : توریت کے بڑے زبر دست عائم ہے آپ حضرت بوسف علیہ الصلوة واسلام کی اولاد میں سے تھے آپ کا اصل نام حصین بن سلام تھا اسلام لانے کے بعد رسول اللہ "نے عبداللہ بن سلام نام رکھ۔ اسلام لانے سے قبل جب بھی توریت کی خلاوت کرتے تو ان آیات پر آکر رک جاتے جن میں بی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی گئی تھی اور یہ وعا کرتے الی امیری عمروراز فرما تاکہ میں نی منتظر کو بچشم خود دکھ سکول۔ چنا نچہ آپ کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ او پر حدیث میں بیان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد بہلا کلام جو آپ نے آخصور "کی زبانی سایہ تھا:

الأرحام وصلوا الطعام وافشوا السلام وصَلُوا الرحام وصَلُوا الارحام وصلوا الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام الله الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام الله المركمة ال

"اے لوگو (بھوکے) آدمیوں کو کھاٹا کھلایا کرو اور آلیں میں سلام کو بھیلاؤ اور صلہ رخی کرو اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جب کہ لوگ خدا ہے غافل ہو کر سور ہے ہوں تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔"

اسلام لانے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام آنحضرت کے ساتھ سائے کی طرح رہے گئے دین کے حصول کے لئے اپنے آپ کووقف کر دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں اپنی مبارک زبان ہے جنت کی خوشخبری سنائی۔



### مردوعورت کے پانی کی کیفیت

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن مسعود" کا بیان ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسحاب سے گفتگو کر رہے تھے اس دوران ایک یہودی آپ کے سامنے سے گزرا، قریش نے یہودی سے کہا اے یہودی: یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہودی نے کہا میں ان سے الی بات پوچھوں گاجس کو صرف نی، ی جان سکتا ہے چنانچہ دو یہودی آیا آپ کی مجلس میں بیٹھا کہنے لگایا محمہ: انسان (مردوعورت کے) کس نطفے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: اے یہودی: انسان مردوعورت دونوں کے نطفہ سے خلیق جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: اے یہودی: انسان مردوعورت دونوں کے نطفہ سے خلیق کی جاتا ہے مرد کا نطفہ توغلظ بینی گاڑھا ہوتا ہے اس سے بچے کی ہٹیاں اور پھے بنتے ہیں اور عورت کا نطفہ پتلا ہوتا ہے اس سے گوشت پوست اور خون بنتا ہے۔ یہودی نے سنا تو اٹھ کر چلا گیا۔ "

(۱۹۱) المانس بر مالك حدثهم ال المسليم سألت السي على المراة ترى في منامها ما يرى الرحل؟ فقال البي الله ادا رات الماء فلتعتسل قالت الم سلمة و استحيت من ذلك؛ وهل يكون ذلك يا رسول الله الها

قال: نعم، أن ماء الرجل غليظ أبيض، وهاء المراة رقيق أصفر، فمن أيهما علاء أو :سبق، كان منه الشبه ﴾

رصحیح مسلم کنان الحیص باب و حوب الفسل علی المواة بحروج العمی مها خاصی الله ترجمہ: "حضرت الله بن بالک کی روایت ہے کہ حضرت اُنم سلیم نے حضور صلی الله علیہ وسم سے دریافت کیا یارسول الله اِاگر عورت بھی مشل مرد کے خواب (میں احتلام موت ہوتا ہوا) دیکھے ؟ (توکیا فسل لازم ہوگا؟) فرمایا نسل کرلینا چاہیے حضرت اُنم سلمہ کو اس بات سے شرم آئی اور کہنے لگیس کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بان (ابیا ہوتا ہے) ورند (بچہ مان کے) مشابہ کہاں سے ہوتا؟ مرد کا یائی گاڑھ اسفید ہوتا ہے اور عورت کا یائی زرد پتلا ہوتا ہے جس کا یائی غالب آجاتا ہے بچہ ای کے مشابہ ہوتا ہے۔"

حدیث نمبر ۱۹۳ میں بھی بی صفحون ہے۔

( • ٧٤ ) ﴿ عن عائشه: زوح النبي ﷺ: ان رجلا سال رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع اهله، تم يكسل، هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله ﷺ: انى لافعل ذلك، انا وهذه، ثم نغتسل ﴾

(صحيح مسم الحيض باب نسخ الماء من الماء ١٥٥٥)

نوٹ: (یہ حدیث باب کی مناسبت کی غرض سے دانستہ طور بیبال نقل کی گئے ہے نور)
ترجمہ: "حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم سے
بوجیها کہ کو کی شخص اپنی ہیوی ہے جماع کرے بھر (فارغ ہو کر)علیحہ ہ ہوجائے کیا اس پر
عنسل فرض ہے؟ حضرت صدیقہ ہیٹی ہو کی تھیں آنحضرت نے فرمایا کہ ہم دونوں (یعنی
میں اور عائشہ) بھی ایسا کرتے ہیں بھر ہم شسل کرتے ہیں۔ "

الشرويج : قرآن د حدیث کا صرح تھم ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں مخصوص کام کریں توٹسل فرض ہوجا تاہے اس طرح احتلام یعنی بے خوالی ہوجائے توٹسل فرض ے قرآن میں ہے وان کنتم جنبا فاطھروا (اللكه آيت ١) اگر جنابت لگ جائے تو عنسل کرو۔ عورت پر بھی جار وجہ ہے عنسل فرض ہوجاتا ہے، 🛈 ماہواری خون ختم ہوئے، ④ ولادت کے بعد آنے والاخون'' نفاس پہنتم ہونے، ﴿ خوابِ لَکنے اور اینے مرد ہے ہم بستری کرنے ہے عسل فرض ہوجاتا ہے، یکی جمہور اٹل اسلام کا متفقہ سلک ہے البتہ فوری خسل ضروری نہیں ہے نماز کے قریبی وقت پر کر عتی ہے سکن ستی ہے بے خسل نا یک میں گھریڑے رہنا باعث بے برکتی ہے حدیث میں ہے ائے گھرمیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویر یانایاک آدمی ہو۔ عورت کے لئے بھی خسل کا وہی طریقہ ہے جو مردوں کے لئے ہے کہ پورابدن تک یانی پہنچانہ لازم بالبته عورتوں كے لئے اس قدر آسانى بكه سركے بالول كے جڑتك يانى پہنچ نے تو کافی ہے لئکنے والے بالوں کا دھونامعاف ہے لیکن بدد رکھنا چاہئے کہ بالوں کے جڑتک یانی پہنچانا فرض ہے، اگر ہالوں کی مینڈھیں بندھی ہوئی ہوں اس کی وجہ سے یانی جز تک نه پہنچ یا تا ہو تو مینڈھیاں کھول کریانی بالوں کے جڑتک پہنچانا ضروری ہے خواتین اس میں بہت غفلت برتی ہیں۔اس لے عسل فرض میں بالوں کے جڑ تک یائی پہنچانے کا خوب اہتمام کرناچاہئے کہ نمازی ضائع نہ ہوں۔اللہ نغد کی ہم سب کو اپنے دىن كى تىچى تىجە عطا فرمائے آيين۔



#### عزل كرنا

(۱۹۳) ﴿ إِن جابر بن عبد الله قال: كانت لنا جوارى، وكنا نعزل عنهن، فقال اليهود: ان تلك المَوْوَدُة الصغرى! سُئل رسول الله الله الله عن ذلك؟ فقال اليهود: او الله اراد الله خلقه لم تستطع رده.

(ترمذي، النكاح باب ماجاء في العزل خام ١٠٠٠)

ترجہ: "حضرت جابرین عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہماری کھ باندیاں تھیں اور ہم ان ان سے عزل کرتے تھے لیے گئے کہ یہ (عزل کے وقت علیمہ ہوتے تھے) یہود کہنے گئے کہ یہ (عزل کرتا) واد صفری ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متعلق بوچھا گیا (کیا یہ وار صفری ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متعلق بوچھا گیا (کیا یہ وار صفری ہے؟) تو آپ نے قرما یا یہود جموث ہو لئے ہیں اگر اللہ تعالی کی دوح کو بیدا کرنا ہے ہیں تو کوئی چیزای ہے نہیں دوک کئے۔"

ریگرردایات کامنمون بھی بعض الفاظ کی ترمیم کے ساتھ ای طرح ہے۔ ۱۹۲۳ سے ۱۹۹۳ سے ۱۹۹۰ سے



Your Cappin

# عزل کے متعلّق ابوسعید خدریؓ کی مرویات

(۲۰۰) ﴿ عن ابى سعيد الخدرى، قال: سنل رسول الله ﴿ عن العرل؟ فقال: لا عليكم ان لا تفعلوه، فأنه ما من نسمة تقضى ان تكون، الا وهى كائنة خالفه معمر ﴾ (مملم الكاح باب حكم العرل آاس؟ )

ترجمہ: "حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی القد علیہ وسلم سے عزل کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر ایسانہ کردگے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جس روح کا پیدا ہوتا قیامت تک خدا نے مقرر کر دیا ہے وہ تو ضرور پیدا ہوگا۔"

#### حدیث نمبر۲۰۴ تک روایات کامضمون مکسال ہے۔

(٢٠٥) ﴿عن ابي سعيد، قال ذكر العزل عندرسول اللّٰه ﴿ فقال لِم يفعل احدكم ذلك فليست نفس مخلوقة الدكم ذلك فليست نفس مخلوقة الا الله خالقها ﴾ ولم الكاح باب عم العزل حاسس)

ترجمہ: "حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزل کاذکر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایاتم میں ہے کوئی ایساکیوں کرتاہے ؟جوجان پیدا ہونے والی ہے اس کا تو خدا تعالیٰ ہی خالق ہے (اس فعل عزل ہے کیا ہوتا ہے) راوی کا بیان ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایساکوئی نہ کرے۔"
داوی کا بیان ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایساکوئی نہ کرے۔"
۲۰۸ تک دوسری روایات میں بھی بی مضمون ہے۔

(۲۰۹) ﴿عن ابى سعيد الخدرى، قال: ذكر ذلك (اى العزل) عند رسول الله ﴿فَقَال: وماذلكم؟ قالوا: الرجل تكون له المراق، فترضع له، فيصيب منها، ويكره ان منها، ويكره ان تحمل منه، و تكون له الجارية، فيصيب منها، ويكره ان تحمل منه؛ فلا عليكم ان لا تفعلواذا كم، فانما هو القدر ﴾

(صحيح مسلم النكاح باب حكم العزل 15م<u>10)</u>

ترجمد: "حضرت ابوسعید خدری ایک اور دوایت پس بیان کرتے بیل کہ آنحضرت ملی الله علیہ وسلم کے سامنے عزل کا تذکرہ آیا آپ نے ارشاد فربایا: یہ کیوں ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اگر کی شخص کی بیوی بچہ کو دود دھ بلاتی ہوتی ہے اور دہ اس تے قربت کرتا ہے گراستقرار حمل کو بھی پہند نہیں کرتا یا کی کے پاس باندی ہوتی ہے گراستقرار حمل کو بھی پہند نہیں کرتا (توالی صورت بیس اور دہ اس سے قربت کرتا ہے گر استقرار حمل کو بھی پہند نہیں کرتا (توالی صورت بیس عزل کرتا ہے) فربایا ایسانہ کروگ تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ تو محض تقریب ۔ " عزل کرتا ہے) فربایا ایسانہ کروگ تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ تو محض تقریب ۔ " جادریة، وانا اعزل عنها، فقال، اما ان ذاک لا یمنع شیئا اراد اللّٰہ ثم اتی البی بی فقال ان عبد اللّٰہ عمالی البی بی فقال ان عبد اللّٰہ ورسولہ کی دصورت کی المجاریة قد حملت افقال انا عبد اللّٰہ ورسولہ کی دصورت کی المجاریة قد حملت افقال انا عبد اللّٰہ ورسولہ کی دصورت کی المجاریة قد حملت افقال انا عبد اللّٰہ ورسولہ کی دصورت کے المجاریة قد حملت افقال انا عبد اللّٰہ ورسولہ کی دصورت کی دست مسلم باب حکم العول خاری قدری اللّٰہ دورہ اللّٰہ دورہ اللّٰہ ورسولہ کی دست مسلم باب حکم العول خاری قارب کا میں کا دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کو دورہ کی دورہ کرتا کی دورہ کی

ترجمہ: "حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خدمت گرامی میں

حاضر ہوکر عرض کیایار سول اللہ میری ایک باندی ہے میں اس سے عزل کرتا ہوں آپ فے فرمایایہ فعل مشیت اللی کو توروک نہیں سکتا۔ کچھ مدت کے بعد ال شخص نے پھر حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ جس باندی کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا وہ حاملہ ہوگئی آپ نے فرمایا (میں نے تو پہلے ہی بتادیا تھا کہ جو اس کے مقدر میں ہوہ اس کو مطح گا) میں خدا کا بندہ اور اس کارسول ہوں۔"

الشرائي : (۲۰۰ سے ۲۲۱ تک) موجودہ زمانہ کی طرح بہلے زمانوں میں بھی کم اولاد ہونے كاجذبه ربائي جناني اسلام عيلي لوك اس كے لئے "عزل" كاطريق اختيار كرتے تھے "عزل " یہ ہے کہ بیوی ہے ہمبتری کے دوران جب انزال کاوقت آئے توشوہر انے کو بیوی سے الگ کر لے تاکہ یانی باہر ضائع ہوجائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی بعض لوگ ایسا کرتے تھے اس کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ جواب دیاجس کاذکر اوپر کی جملہ احادیث میں گزرچکا امت کے اکثر فقہاء و محدثین نے ان جملہ اعادیث سے بی سمجھا کہ بوقت مصلحت وضرورت، جدیدیا قدیم طریقیہ عزل ممنوع اور ناجائز تونہیں لیکن (بلاضرورت کے) اچھابھی نہیں ہے جنانچہ مسكد كى ہے كداگر كوئى شخص اپنے خاص حالات كى وجدے (مثلًا حمل تھم جانے كى وجد سے شیر خوار بچے کو د و دھ سے محروم ہوجانے کا اندیشہ ہویا تمل ٹھہرجانے میں عورت ِ کی صحت کو معمول سے زیادہ خطرہ لاحق ہو تو) *جدید*یا قدیم طریقہ عزل اختیار کر ہے تو مُنجائش ہے گناہ نہیں ہے لیکن محض تنگی معاش کے پیش نظر اولاد سے بچنامقصود ہو تو کوئی بھی جدید و قدیم طریقه عزل مروه تحری ہے ای طرح استقرار ممل کوروکے والی دواؤں یا چھلے کا استعمال بھی عام حالات میں ناجائز ہے البتہ ضرورت شدیدہ کے وقت اس کا استعمال گناہ نہیں۔اگر حمل میں روح کے آثار ظاہر ہو چکے ہوں توحمل ضائع کران حرام اور قبل نفس کے برابر ہے حدیث میں اس کو بھی وأد صغری (زندہ در گوکرنا) کہا گیا

ہے۔ ان اگر ضرورت شدیدہ ہو مثلاً شیر خوار بچ کی صحنت کو خطرہ ہویا عورت کو خطرہ ہوتو چاراہ ہے قبل ضائع کر ایا جاسکتا ہے لیکن ۴ ماہ کے بعد جان پڑجانے کی بناء پر ضائع کر انا حرام ہے۔ یاد رہے ایسا کوئی آپر بشن کر اناجس سے بہشہ کے لئے مرد یا عورت میں بچہ بیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوجائے ایسی نسر بندی قطعی حرام ہے۔ آٹحضرت نے ایک صحابی کو خصی ہونے ہے تئی ہے منع قربایا۔ نیزان احادیث میں دوسر کی بات جو واضح کی گئی وہ ہے کہ کسی کا یہ خیال کر ناشج نہیں ہے کہ عزل کیاجائے تو بچہ نہیں ہوگا کیو فکہ اللہ قالی کی مشیت ہوگی تو بچہ بہر حال بیدا ہو کر رہے گا چنا نچہ عزل کے متعلق ہوچھنے پر آپ تفالی کی مشیت ہوگی تو بچہ بہر حال بیدا ہو کر رہے گا چنا نچہ عزل کے متعلق ہوچھنے پر آپ تفالی کی مشیت ہوگی تو بھر بہر حال بیدا ہو کر رہے گا چنا نچہ عزل کے متعلق ہوچھنے پر آپ تن قرمایا ما علیکہ مان لا تفعلو ہ اللہ اگر تم عزل نہ بھی کرو تو اس میں تمہارا کوئی تقصان نہیں ہے قیامت تک جوجان بیدا ہونے والی ہے دہ تو بیدا ہو کر رہے گا۔

(مشكلوة شري**ن)** 

یعنی ضبط تولید اور عزل کے لاکھ طریقے آزبالو "کسی روح کی تخلیق کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوجائے تو پھر انسانی تو ہیر (خدائی ارادے کو اور اس کے بتیجہ ہیں) آنے والی روح کوروک نہیں سکتی میج سلم شریف ادہ روح آکر رہے گی اور اگر اس کا بیدا ہونا مقدر نہیں تو پھر عزل نہ کرو تو بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ پی مضمون اس ووسری معدیث سے اور زیادہ واضح ہوگا کہ ایک شخص نے اپنی باندی سے اولاد نہ ہوئے کی حدیث سے اور زیادہ واضح ہوگا کہ ایک شخص نے اپنی باندی سے اولاد نہ ہوئے کی خواہش پر آنحضرت سے عزل کی اجازت جائی آپ نے فرمایا اگر جاہوتو عزل کروکیکن سے بات بھین ہے کہ اس باندی کے لئے جومقدر ہو چکاہے وہ ضرور ہوگا یکھ ونوں کے بعد وی شخص آیا اور عرض کیایا رسول اللہ امیرے عزل کے باوجود اس باندی کے توصل قرار پاگیا آپ نے فرمایا کہ بیں نے تو تم کو بتایا تھا کہ جو اس کے لئے مقدر ہو چکادہ ہو قرار پاگیا آپ نے فرمایا کہ بیں نے تو تم کو بتایا تھا کہ جو اس کے لئے مقدر ہو چکادہ ہو اور ہوتو انسانی تدامیر فیل ہوں گ

### دوران خیض عورت سے کنارہ کشی



### دوران خيض مباشرت پر كفاره

(٢١٣) ﴿عن ابن عباس،عن النبي ﴿: في اللَّي ياتي امراته وهي حاتض؟ قال: يتصدق بدينار، او بنصف دينار ﴾

(ابو داؤد النكاح بالب هي كفارة مَنْ اللِّي حالِطًا خَاصِ المُسْرِطِيع اعداد يه ملتان)

ترجمہ: "حضرت ابن عبال" آنحضرت صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حیف سے دوایت کرتے ہیں کہ حیف کے دوران بوی سے مباشرت کرنے والے شخص کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ایک وینار (یعنی ہاس ساڑھے چار گرام تقریبًا سونے کی رقم) یا نصف دینار (بطور کفارہ) صدقہ کرے۔"

٣١٣ تا ٢٢٠ تك ديگرروايات كامضمون بهي ايسابي بــــ

(۲۲۱) ﴿عن اس عباس ، عن النبي ﴿: في الذي ياتي امراته، وهي حائض؟ الكان الدم عبيطافدينار ، وان كان فيه صفرة فنصف دينار .

(ترمدی، الطهارة باب ماجاء في الكفارة في دلك ال ٢٥٠ طبع ايج ايم معيد)

ترجمہ: "حضرت ابن عبال "ایسے بی شخص کے بارے میں ایک اور روایت میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر تازہ سمرخ خون (یعنی ابتدائی ایام حیض) کے دوران جماع کیا تو ایک وینار صدقہ کرے اور زر در نگ، (جو عمومًا حیض کے آخری ایام میں آتا ہے) کے خون کے دوران مباشرت کی تو آ دھا وینار صدقہ کرے۔"

7 ایک خون کے دوران مباشرت کی تو آ دھا وینار صدقہ کرے۔"

7 ایک خون کے دوران مباشرت کی تو آ دھا وینار صدقہ کرے۔"



A 25 C

### حائضہ کے ساتھ کھانا بینا اور اس کا جھوٹا استعمال کرنا

(۲۳٤) ﴿إِن عائشه تقول: كنت اشرب، وانا حائض، تم ياحد البي الله على المكان الذي شربت، وكنت اتعرق، فياحده البي الله فيضع فمه على ذلك المكان. ﴿

اصحیح مسلم الحیض باب جواز غسل الحقض داص دو حیا خاص ال ترجمہ: "حضرت عائشہ صدیقہ فراتی ہیں کہ ہیں اہواری کی حالت ہیں جب اکوئی چین پیاکرتی تھی اور وہی برتن رسول اللہ کو دیا کرتی تھی تو حضور مسلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ لگنے کی جگہ پر ہی وھن مبارک لگا کر پی لیا کرتے تھے۔اور ای حالت ہیں (بھی) ہیں دانتوں سے گوشت والی ہڈی کو نوج کر کھایا کرتی تھی پھر رسول انٹہ مسی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ تھنے کی جگہ برسے ہی دھن میارک لگا کرکھایا کرتی تھے۔

(۲۳۵) المعن جابر، قال: خوج رسول الله الشيخة فبصر بامراة ورحع ودخل الى زينب، فقضى حاجته، ثم خوج على اصحابه: فقال: ان المراة تقبل فى صورة شيطان، فمن ابصر منكم مس ذلك من شيء فليات اهله، فان ذلك له وجاء الله

امسلم السكاح باب ندب من دائى امواف فوهم الله المسلم السكاح باب ندب من دائى امواف فوهم الله المسلم السكاح باب ندب من دائى الله عليه وسلم الميك روز هر من ترجمه: " حضرت جابر" من نگاه كسى (اجنبى) عورت پر برگى فورًا واليس لوث كر اين بيوى حضرت زينب " ك پاس تشريف لات حضرت زينب " اس وقت كھال كو دباغت دے راى تحسين آنحفرت و الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على

اگرتم میں ہے کوئی کسی اجنبی عورت کو دیکھے (اور دل کو بھائے) تو اپنی بیوی کے پاس آجائے اس فعل ہے وہ خواہش جاتی رہے گی جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہوگی۔"

المرامی اورولادت کورج سے بغیر کسی بیاری اورولادت کے جو خون آتا ہے وہ حیض معنی '' ماہواری '' کہلا تا ہے بچہ کی ولادت کے **بعد آنے والے** خون کو نفاس اور بیاری ہے آنے والے خون کو استحاضہ کہتے ہیں کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن رات تک سفیدی کے علاوہ جورنگ کا بھی خون آئے وہ حیض شار ہو گاتین دن ہے کم آگر بند ہوجائے تو ماہواری شارند ہو گا ای طرح دس دن سے زیادہ جاری رہے تو بھی دک دن ہے زائد والاخون "جیش" شار نہ ہو گا آخر کے ان دونوں قسم کے خونوں (تنین دن ہے کم، دک دن ہے زائد) میں نماز روزہ چھوڑ ناجائز نہیں ے ہروفت کی نماز کے لئے الگ وضو کر کے با قاعدہ طریقے سے نماز پڑھنالازم ہے۔ لیکن ماہواری کے دوران کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن شریف پڑھنایا چھونا اینے مرد سے قربت کرنا، مسجد میں جانا، طواف کرنا یہ سب ممنوع ہیں البتہ قرآن کے علاوہ دیگر قسم کے وضائف، اذ کار کی کتابیں چھو سکتے ہیں اور مڑھ سکتے ہیں حفظ قرآن کی ضرورت کے لئے بھی عورت ماہواری کے دوران مکمل آیت نہ بڑھے بلکہ در میان آیت تھہرتھہر کر زہے معلمہ ومتعلمہ دونوں کے لئے یہ رخصت علامہ طاہری وغیرہ

ماہواری کے زمانہ میں عورت سے قربت یعنی "مخصوص کام" حرام ہے قرآن کا تکم ہو وائیں ان کے ولا نقر ہو ھن حتی یطھون (عورتمی جب تک حیض سے پاک نہ ہوجائیں ان سے قربت نہ کریں) خدانخواستہ اگر دوران ماہواری عورت کے سرتھ مباشرت کی تو ایسے شخص کو بطور کفارہ تو بہ و استغفار کرنالازم ہے بی امام ابوطیفہ اور امام شافعی اور اکثر علاء کا مسلک ہے استہ ساتھ بی کچھ مالی صدقہ بھی دے لیجنی اگر شروع ایم حیض اکثر علاء کا مسلک ہے استہ ساتھ بی کچھ مالی صدقہ بھی دے لیجنی اگر شروع ایم حیض

T 20 CO

حضرات کے ہاں ہیں۔

میں پیہ جرم ہوا تو ایک دینار(یعنی پر ۴ ساڑھے چارماشہ یا گرام تقریباسوناکی رقم) اور اگر حیض کے آخری ایام کے دوران ایا ہوا تونصف دینار کے بعدر قم صدقہ کردے۔ جیسا کہ حدیث میں گزرا۔البتہ یہ صدقہ کرناستحب ہے ضروری نہیں۔حدیث شریف میں ے کہ صدقہ خیرات اللہ تعالی کاغصہ مھنڈ اکر دیتا ہے دوسری حدیث میں ہے جہتم کی آگ ہے بچواگرچہ ایک تھجور صدقہ کر کے بی ہو۔ لہذا توبہ کے ساتھ صدقہ خیرات بھی کرے تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی نارا منگی جو اس فعل بدیر ہوئی تھی دور ہوجائے گ۔ مہواری کے دوران ناف سے گھنوں کے در مین والے جھے کو مرد کا ہاتھ لگانا یا جسم ملانا جب کہ درمیان میں کوئی کیڑا حائل نہ ہو مکروہ تحربی ہے البتہ کپڑے کے اوپر ہے اس حصّہ ہے اور اس کے علاوہ بقیہ بدن ہے جسم ملانا جو نزے جیسا کہ حدیث میں گزرا۔لیکن پر ہیز کرنا بی زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ماہواری کے زمانہ میں عورت کے ساتھ گھرمیں رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، تھ لگا: اس کے ساتھ کھ نابینا سب جائز ہے اس کا جھوٹا پاک ہے بہود مجوں اور ہند ووک میں بیر رواج ہے کہ حیض دالی عورت کواچھوت بنا کر علیحدہ چھوڑ دیتے ہیں نہ وہ برتن کو ہاتھ لگائے نہ کس کاکیڑا چھوئے بلکہ یہود کی تحریف کر دہ توریت میں تو ''یہاں تک موجود ہے کہ ''اگرحائضہ عورت کی شخص کے کپڑے کو ہاتھ لگائے تو وہ شخص چو ہیں گھنٹے کے لئے نایاک ہوجا تاہے لیکن شریعت مطبرہ میں ایسانہیں ہے بلکہ عورت کو اس حالت میں بھی قابل اکرام و احترام قرار دیا ۔ گیا۔ جیسا کہ سیجمسلم کے حوالہ سے حضرت عائشہ ؓ کا پیر بہان گزرا کہ ان کامعمول تھا کہ مخصوص ایام میں برتن ہے جس جگہ منہ لگا کریانی پیا کرتی تھیں آپ بھی ای جگہ منہ لگا كري في يتي يقط اور حضرت عائشة جس جكه منه لكاكر بدى سے كوشت نوچا كرتى تھيں آت بھی ای جگہ منہ لگا کر ہڈی کا گوشت نوجا کرتے تھے۔ غرض "مخصوص قربت" کے علاوہ باقی قسم کا اختلاط جائز ہے حیض کے بقیہ احکام دیگر کتابول میں دیکھیں۔

# بیوی ہے ول لگی میں جھوٹ موٹ کی باتیں

ترجہ: "حضرت أمّ كاثوم فراتى ہيں كہ ميں نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم ہو فروت ہوں ہيں الله عليه وسلم ہوں فروت ہوں الله عليہ وسلم ہوں فروت ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں فراقا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں الله عليہ والله الله واقع ہوں ہوں ہے ایک داوی ہیں اکہتے ہیں جس بات کولوگ جھوٹ کہا کرتے ہیں اس کو کہنے کی صرف تین مقام پر اجازت ہے الرائی میں لوگوں میں باہمی صلح کرانا۔ شوہر کی بات ابنی ہوی سے باہوی کی بات اپنی مورف ہوں کی بات اپنی مورف کرنے کے شوہر سے در لعمان ہوں کا آئیں ہیں ایک دوسر سے در لعمان دوقت رکھنے کے شوہر سے در لعمان دونوں دونوں ہوں کا آئیں ہیں ایک دوسر سے در لعمان دونوں رکھنے کے نور ایس ہوں کا گناہ نہیں ہوگا ہوں ہوں ہوں کہنے کا گناہ نہیں ہوگا ہوں ہوں ۔ "

(۲۳۸) ﴿عن ام كلتوم بست عقبة انها مسمعت رسول الله ﴿ ۲۳۸ ) ﴿ عن ام كلتوم بست عقبة انها مسمعت رسول الله ﴿ يقول لا اعده كذما . الرجل يصلح بين الناس يقول القول يريد الصلاح والرجل يقول القول القول عن الحرب والرجل يحدث امر اته والمراة تحدث روجها خالفه يوسس بريد ﴿ وَالرَّالِي الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

ترجمہ: "حضرت أُمّ كُلُتُومٌ ہے دو سرى حدیث میں آنحضرت صلى اللہ علیہ وسلم كا ارشاد منقول ہے آپ فرماتے ہیں كہ میں اس بات كو جھوٹ شار نہیں كرتا جو كہ آدى لوگوں میں صلح كرانے كے لئے كہا اور جو (خلاف واقع) بات جنگ میں (دشمنوں كو دھوكہ میں دُالے كے لئے ) ادر شوہ ہا خوش كرنے كے لئے ) بیوی ہے اور بیوی شوہرہ ہے ۔ "

الله اللہ كے لئے ) ادر شوہ ہا خوش كرنے كے لئے ) بیوی ہے اور بیوی شوہرہ كہے ۔ "

الله الله الله الله علی الله علی بیان كیا گیا كہ جھڑا كرنے والے دو فریق كے ماہین صلح كرانے كے لئے جو خلاف واقع بات كہی جائے وہ جھوٹ میں شار نہ ہوگا لینی جھوٹ بولئے كا گناہ نہیں ہوگا۔ اس ہے اندازہ لگایا جاسكا ہے كہ لوگوں میں صلح ادر خاص كر میاں بیوی کے جھڑے اس ہے اندازہ لگایا جاسكا ہے كہ لوگوں میں صلح کرانے كی كس قدر انہیت ہے حدیث میں ہے میاں بیوی کے جھڑے ہے بوچھا كیا میں تم كو وہ چیزنہ بناؤں جو نماز روزے اور صدقہ آنحضرت کے صحابہ ہے پوچھا كیا میں تم كو وہ چیزنہ بناؤں جو نماز روزے اور صدقہ ہے بھی افضل ہے ارشاد فرمایا اصلاح ذات المبین۔

(ابو داوُّد، الآدب باب في الصفح دات البين)

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا:

المراءوهو محق بنى له في وسط الجنة المراءوهو محق بنى له في وسط الجنة المراءوهو محق بنى له في وسط الجنة المراء

"بعنی میں اس شخص کو جنت کے بیچوں پیچ گھر دلوانے کاذمہ دار ہول جو ت پر ہوئے کے باوجود جھگڑا جھوڑ دے۔"

کیونکہ مسلمانوں کے اڑائی جھڑے بہرصورت اللہ ورسول کو سخت نالبند ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہرسم کے فتنول سے محفوظ رکھے آمین-



ابواب حافوة فرهجين ميال بيوى كے حقوق كابيان

# اینے شوہرکے گھربار اور مال کی تکہبائی کرنا

خير بساء ركبن الابل احناه على طفل وارعاه على روج في ذات يده قال الوهريرة ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط ﴾ ,بحاري احاديث الالبياء بالقوله تعالى الدقالت الملائكة بالمريم ٥ (١٨٨) المسلم فصائل الصحابه ٢٥ و٢٥٠) ترجمہ: "حضرت ابوہرریہ کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: قریش کی عورتیں اد نٹول پر سوار ہونے والی عور تو س (لیعنی عرب کی عور تول) میں سب سے زیادہ اچھی میں بچوں پر سب سے زیادہ مہریان اور شوہرول کے مال کی مگہبان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم ہنت عمران بھی بھی اونٹ پر سوار ہمیں ہو کئیں۔ " الشراع : بوی پر شوہر کے کس قدر زیادہ حقوق ہیں اس کو بیان کرنے کے لئے اس ے زیادہ بلنغ اور مؤثر کوئی دوسراعنوان نہیں ہوسکتا جورسول اللہ نے اس حدیث میں اختیار فرمایا کہ ''اگر میں کسی کوکسی مخلوق کے لئے سجدہ کرنے کا حکم کرتا توعورت کو حکم ویہ کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے (ترندی) حدیث کامطلب یک ہے کہ کس کے نکاح میں آجانے اور اس کی بیوی بن جانے کے بعد عورت پر خدا کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہوجاتا ہے اسے جائے کہ اس کی فرمانبرداری اور رضاجو کی میں کو کی کی نہ کرے دیانتداری کے ساتھ شوہر کے مال اسباب اور گھربار کی بھی حفاظت کرے چنانچہ صحابیات میں یہ اوصاف اتم در جہ کئے یائے جاتے تھے حضرت اساءٌ بنت انی بکر صدیق ؓ کی شاوی حضرت زبرؓ سے ہوئی تھی حضرت اساء گھر میں تھیں کہ ایک غریب سوداگر آیا اور کہا کہ اپنے ساتیہ دیوار کے بنچے مجھ کوسودا بیچنے کی اجازت دیجئے وہ عجیب تشکش میں مبتلا ہوئیں فیاضی اور کشادہ دلی ہے اجازت دینا جاہتی تھی لیکن شوہر کی

اجازت کے بغیر اجازت نہیں وے سکتی تھیں " بولیں اگر میں اجازت دے دوں اور ز بیر انکار کرویں تو مشکل یڑے گی زبیر کی موجود گی میں آؤاور مجھ ہے سوال کر واگداگر كهراى حالت ميس آيا اوركها" يا أمّ عبدالله "ميس مختاج آدمي بون آپ كے ديوار ك سابیه میں کچھ سودا پیخا جاہتا ہوں پولیں تم کو مدینہ میں میرا ہی گھرماتا تھا، حضرت زبیرٌ نے کہا تمہارا کیا بگڑتا ہے جو ایک مختاج کو خرید و فروخت سے روکتی ہو؟ وہ تو چاہتی ہی تهين، چنانچداجازت ديدي صحيح مسلم كتاب الركافياب الحث على الصدفه ، أى طرح کی ہے شار مثالیں صحابیات کی سیرت میں ہیں البتہ اس باب میں قریش کی عورتیں خاص طور پر ممتاز تھیں چنانچہ خود رسول الله صلی ائله علیہ وسلم نے این زبان مبارک ے ال کی اس خصوصیت کو یوں بیان فرمایا نعم النساء نساء قریش الم قریش کی عورتیں کس قدر اچھی ہیں بچوں ہے محبّت رکھتی اور شوہر کے اس واساب کی نگر انی رکھتی ہیں بیہ دونوں باتیں عورت کے فرائض میں شامل ہیں اوّل تو بچوں کی تربیت اور بچول ے محبت اس میں سوتیلی اولاد بھی شامل ہے کیونکہ این اولاد سے توہر کوئی محبت کرتا ہے لیکن حضور "نے فرمایا کہ سوتیلی اولاد سے محبت کرنا قریشی عور توں کا خاص وصف ہے عورتیں عمومًا سوتیں اولاد سے نفرت کرتی ہیں جو سخت بڑا گناہ ہے این اولاد کی طرح سوتلی سے محبت کرنا جنت میں جانے کاذر بعہ ہے۔ دوسرافریضہ شوہرکے گھربارہ ل و اسباب کی حفاظت کرن ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کے وین وایمان اور عزت و ناموں کی حفاظت فرائے آمین۔



# اينے شوہر کا شکر گزار ہونا

(۲٤٩) ﴿عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: لا ينظر الله المراة لا تشكر لزوجها، وهي لا تستغنى عنه. قال ابو عبدالرحمن: سرار بن مجشر هذا، ثقة بصرى، وهو، ويزيد بن زريع، يقدمان في سعيد بن ابي عروبة، لان سعيدا، كان تغير في آخر عمره، فمن سمع مه قديما، فحديثه صحيح وافقه عمر بن امر هيم على رفعه. ﴾

(مستدرک حاحکم ۱۲۰ م 19 بیهقی ۵۵ م ۲۹۳۳)

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمروے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ اللہ تعالی اس عورت پر نظر رحمت نہیں فرماتے جو اپنے شوہر کا شکر گزار نہیں حالانکہ وہ عورت اپنے شوہرے بے نیاز نہیں ہے۔"



Water State

#### حديث أتم زرع

(٢٥٢) ﴿عُوعَ عَانِشَةَ قَالَتَ حَلَسَتَ حَادِي عَشُرَ امْرَاةَ فَتَعَاهِدُنَّ وتعاقدن. أن لا بكتمن من أخبار ارواحهن شيئا قالت الاولى روحي لحم حمل عت على راس حيل لا سهل فيرتقى ولا سمين فيتقل قالت الثانية روحي لا الشحيرة اني اخاف اللا أدره واما اذكره ادكو عجره و بحره قالت الثالثة روجي العشيق ان ابطق اطلق وان اسكت اعلق قالت الرابعة روحي كليل تهامة لا حر ولا قر، ولا محافة ولا سامة قالت الخامسة: زوحي ان دحل فهد وان حرج اسد ولا يسال عما عهد قالت السادسة: روجي ان اكل لف وار شرب اشنف و ان اضطحع التف ولا يولج الكف ليعلم البث قالت السابعة. زوحي غياياء او. عياياء طاقاء كل داءله داء شجك اوفلك او حمع كلالك وقالت الثامية روحي المس مس اربب، والريح ربح زرنب وقالت التاسعة روحي رفيع العماد، طويل المجاد، عطيم الرماد، قريب البيت من الناد قالت العاشرة· روحي، زوحي مالك. وما مالك امالك خير من ذلك، له اس كتيرات المبارك قليلات المسارح اداسمعي يوماصوت المزهر ايقر الهر هوالك قالت الحادي عشرة روحي ابو زرع فما ابو ررع! الناس من حلى اذبي، وملا من شحم عضدي. وتحجي، فبحجت الي نفسي، وحديي في اهل عيمة بشق، فحملني في اهل صهيل واطبط، و دايس و منق، فعنده اقول فلا افتح، وارقد فاتصبح واشرب فاتقمح ام ابىررع فما ام ابىررع اعكومهارداح وبيتهافساح اس ابىررع فما اس الى روع ا مضحعه كمسل شطبة، وتشبعه دراع الحقوة ابعة ابى روع،

فما ابنةابي زرعاطوع ابيها، وطوع امها، وملء كسائها، وغيظ جارتها. جارية ابي زرع فما جارية ابي زرع الاتبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيتا ولا تملابيتنا تعشيشا فالت: خرج ابوررع والاوطاب تمخض. فلقى امراة معها ولدان لها، كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. فطلقني ونكحها ونكحت بعده رجلا سريا، وركب شريا، واحذ حطيا، واراح على نُعَمَّا ثريا، واعطاني من كل رائحة زوحا، فقال: كلى ام ررع، وميري اهلك. قالت· فلو جمعت كل شيء اعطانيه، ما بلغ اصغر أنية ابي ررع قالت عائشة فقال لي رسول الله على كنت لك كابي رع لاه روع ﴿ اصحيح بحارى الكاح باب حس المعاشرة مع الاهل ٣٥ م ٢٥) ترجمه: "حضرت عائشه صديقية" فرماتي بين كه گياره عورتون نے بيٹھ كرباہم قول و قرار كياكه اپنے شوہروں كى باتيں بالكل ايك دوسرے سے پوشيدہ نبيں ركھيں گا-" مہلی عورت: بولی میراشوہ رلاغراونٹ کے گوشت کی طرح ہے العنی بالکل گوشت کا ا کی مکڑا ہے جس میں زندگی باتی ہی نہ رہی اور گوشت بھی اونٹ کاجوزیادہ مرغوب بھی نہیں) اور گوشت بھی سخت دشوار گزار بہاڑ کی چوٹی پر کھا ہوکہ ندیباڑ کاراستہ بل ہے جس کی وجہ سے دہاں چڑھ ناممکن ہو اور نہ وہ گوشت ایسا ہے کہ اس کی وجہ ہے سو وقتیں اٹھا کر اس کے اتار نے کی کوشش ہی کی جائے اور اس کو اختیار کیا ہی جائے

دوسری عورت بولی: میں اپنے شوہر کا انکشاف نہیں کروں گی مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مجھے اس کو چھوڑنا نہ پڑجائے (کیونکہ) اگر ہیں اس کا تذکرہ کروں گی تو اس کے تمام اندرونی عیوب واسرار کا ذکر کرنا پڑے گا۔

(مطلب یه که میراشومربدا خات تندمزاج اور غیرمفید ہے مشقتیں اٹھاکر کسی فائدہ کے

حصول کی جستجو کی جائے تو بھی ہے سود ہے)۔

تیسری بولی: میراشو ہر ایک لانبا (بے و توف اُنحض ہے اگر میں کچھ کہتی ہوں تو مجھے طلاق دے دی جائے گیا و رخاموش رہتی ہوں تو معلق رہوں گی (نہ اِدھرنہ اُدھر)۔ جو تھی عورت بولی: میراشو ہر تہامہ کی رات کی طرح ہے (جس میں) نہ گری ہے نہ سردی نہ خوف نہ ملال۔

بانچویں عورت بولی: میراشوہراگر گھریں آتا ہے تو (نیند میں) چیتے کی طرح ہوتا ہے بہرجاتا ہے تو (دلیری میں) شیر بن جاتا ہے گھر کے مال متاع کی پرسش نہیں۔

چھٹی نے کہا: میراشوہر کھاتا ہے توسب چیزیں ملاکر کھاجاتا ہے بیتا ہے تو کچھ باقی نہیں چھوڑتا، سوتا ہے تو سکڑ کر سوجاتا ہے (کپڑوں کے اندر) ہاتھ قریب نہیں کرتا کہ اس کومیری اندرونی حالت معلوم ہوسکے۔

بعض حفرات کا ترجمہ یوں ہے: چھٹی ہولی کہ میرا خاوند اگر کھا تا ہے تو سب نینا ہے اور جب پیتا ہے تو سب چٹ کر جاتا ہے جب لیٹتا ہے تو اکیا ہی کیڑے میں لیٹ جاتا ہے میری پراگندگی معلوم ہو سکے۔
لیٹ جاتا ہے میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا تا، جس سے میری پراگندگی معلوم ہو سکے۔
ساتو ہیں عورت ہولی: میراشو ہر نامرد ہے وقوف اور شریر ائمت ہے تمام امراض اس
میں جمع بیں (اخلاق ایسے) یا تو سر پھاڑتا ہے یا دیگر اعضاء توڑ دیتا ہے یا دونوں باتیں کرتا
ہے۔ (دیگر ترجمہ: اخلاق ایسے کہ میراسر پھوڑ دے یابدان زخی کر دے یا دونوں بی کر

آٹھوس عورت ہوئی: میرے شوہر کی خوشبوزرنب کی خوشبو کی طرح ہے اور مس کرنے میں (اس کے بدن کی نری) خرگوش کی طرح ہے۔

نوس عورت نے کہا: میراشوہر نہایت شریف عالی قد دراز قامت اور فیاض ہے مجالس سے اس کا گھر قریب ہے۔ دسوس نے کہا ہمراشوہر مالک ہے اور عجیب طرح کا مالک ہے اس کے پال اونٹ

ہست ہیں جن کا قیام زیادہ تر گھر میں ہی رکھتا ہے ، جنگل کوچر نے بہت کم جاتے ہیں جب
وہ باہے (سار گی یا ستار وغیرہ) کی آداز سنتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ (اب ہم کو ذرج کیا
جائے گاکوئی مہمان آیا ہے باج نجر ماہے اس کی ضیافت کی جائے گی اور) ہم ہلاک ہوں

گیار ہویں عورت: اُنم زرع نے کہامیرا خاد ندا بوزرع تھا ابوزرع کی کیا تعریف کروں؟ زیوروں سے میرے کان جھکادیئے اور (کھلاکھلاکر) چربی سے میرے بازو پُرکر دیئے، جھے ایسا خوش و خرم رکھتا تھا کہ میں خود بیندی اور عجب میں اپنے آپ کو بھلی کئے لگی جھے اس نے ایک ایسے غریب گھرانہ میں پایا تھا جو بڑی تھی کے ساتھ چند بکر یوں پرگزر کرتے تھے اور وہاں سے ایسے خوشحال خاندان میں لے آیا تھا جس کے بہال گھوڑے اون کھیتی کے بیل اور کسان تھے (بینی برقسم کی ٹروت موجود تھی اس سب کے علاوہ اس کی خوش خفتی کہ میری کسی بات پر بھی جھے بر انہیں کہتا تھا۔ میں دن چڑھے کے ساتھ میں دن چڑھے کے علاوہ اس کی خوش خفتی کہ میری کسی بات پر بھی جھے بر انہیں کہتا تھا۔ میں دن چڑھے کے علاوہ اس کی خوش خفتی کہ میں میر بھوکر کے جوڑ دیتی تھی ایسی ہی وسعت کہ میں میر بھوکر کے حوڑ دیتی تھی (اور ختم نہ ہوتا تھا)۔

ابوزرع کی ماں (میری خوش وامن) ہھلا اس کی کیا تعریف کروں اس کے بڑے بڑے بڑے برتن ہیشہ ہھرپور رہتے ہے اس کامکان نہایت وسطے تھا (یعنی مالدار بھی تھی اور عور توں کی عادت کے موافق بخیل بھی نہیں تھی اس لئے کہ مکان کی وسعت سے مہمانوں کی کثرت مراولی جاتی ہے) ابوزرع کا بیٹا بھلااس کا کیا کہناوہ بھی نورعلی نور الیا پتلا دبلا چھررے بدن کا کہ اس کے سونے کا حصتہ (یعنی پہلی وغیرہ) تی ہوئی شہنی یاتی ہوئی تھورے بدن کا کہ اس کے سونے کا حصتہ (یعنی پہلی وغیرہ) تی ہوئی شہنی یاتی ہوئی تھورے ہے لئے کو ست اس کے پیٹ بھرنے ہے لئے کا فی تھا (یعنی کم خور تھا) ابوزرع کی بیٹی بھی بہت اچھی تھی مال کی تابعد ار، باپ کی کافی تھا (یعنی کم خور تھا) ابوزرع کی بیٹی بھی بہت اچھی تھی مال کی تابعد ار، باپ کی

ĺ

فرمانبردار تھی، فربه بدن اور گدازجسم والی تھی، (اپنے حسن وجمال اور ذاتی کمالات کی وجد ے) این سوکن کے غصہ کاسب تھی۔ ابوزرع کی بندی کابھی کیا کمال بتاؤں ہورے گھر ک بات بھی بھی باہر جاکر نبیں بتاتی تھی کھانے تک کی چیز بھی بلا اجازت خرچے نبیں کرتی تھی گھر میں کوڑا کباڑ نہیں ہونے دیتی تھی مکان کو صاف شفاف رکھتی تھی ہماری پیہ حالت تھی لطف ہے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن صبح کے دقت جب کہ دودھ کے برتن بلوئے جارہے تھے۔ابوزرع گھرہے نگلا، راستہ میں ایک عورت پڑی ہوئی می جس کی کمر کے بنیچ چیتے جیسے دو بچے انارول سے کھیل رہے تھے ہیں وہ کچھ الیی ابوزرع کوبسند آئی کہ مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا اس کے بعد میں نے ایک سردار شریف آدمی سے نکاح کرلیاجو شہسوار ہے اور سید گرہے اس نے مجھے بڑی نعتیں دیں اور ہر سم کے جانور اونٹ بکری وغیرہ ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑ المجھے دے دیا اوریہ بھی کہا کہ اُم زرع خود بھی کھا اور اپنے میکہ میں جوچاہے بھیج دے۔ بیکن اگر میں اس کی تمام دی ہوئی چیزیں جمع کر لول تب بھی ابوزرع کے سب سے چھوٹے برتن کو بھرنے کے لائق نہ ہوں گی (یعنی ابوزرع کی چھوٹی سی عطاکے برابر بھی نہیں ہوسکتی) حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے رسول اللہ نے یہ قصد سنا کر فرمایا کہ میں مجھی تمہارے لئے الیابی ہوں جیسا ابوزرع أتم زرع کے لئے تھا۔

(بحارى باب حسى المعاشر همع الأهل)

الا الا الا الا الا المعرب مل حدیث ام زرع بی کامضمون ہے الفاظ کے معمولی تغیر کے ساتھ مضمون حدیث حسب سابق بی ہے البتہ طبرانی کی بچم کبیر کی روایت کے آخر میں حضرت عائشہ کا بیہ جمعہ بھی زائد ہے یارسول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ تومیرے کئے ایوز ررع ہے بھی (ہزار ہا ہزار درجہ) بہتر ہیں۔ الشھر میں گئے شریع کے ایوز رسا سے بھی (ہزار ہا ہزار درجہ) بہتر ہیں۔ الشھر میں گئے ایوز رسا ہے جس ساتھ حسن سلوک ہے بیش

آنے کی نہایت تاکید فرمائی آپ نے فرمایا استو صو ابالنساء خیرا عورتوں کے ساتھ بھلائی اور نیک سے پیش آتے رہنا۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنی بخلقی سے اپنے ابل کورنے اور ایزاء بہنجائے گا اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال ہرگز قبول نہیں کرے گا (زواجر ابن حجر) آب بھی انی ازواج کے ساتھ مثالی برتاؤ فرماتے تھے اس حدیث أمّ زرع کے آخر میں جس عورت کا بیان ہے ای کا نام ام زرع تھا اپنے شوہر ابوزرع کی بہت تعریف بیان کی کہ میں (ام زرع) بکریوں والے غریب گھرانے کی بیٹی نہایت عسرت ومشقّت میں تھی لیکن ابوزرع (شوہر) نے مجھ کو اد نثوں والی، گھوڑوں والی۔ محلول والى بند ديا- زيورول سے مجھ كولاد ديا اور وہ وہ كھانے اور غذائيس كھلائيس كہ جريى ے میرے بازو بھرگئے مجھ کو بہت خوش کیا ہیں بھی اس سے بہت خوش ہو گئی ہیں ٹر اتی ہوں، بکتی ہوں مگروہ برانہیں مانیا ادر نہ بھی برا کہتا ہے۔ میں اپنے گھر<sub>ی</sub>ر کی مختار ہوں جس طرح چاہتی ہوں تصرف کرتی ہوں اس میں ذراروک ٹوک نہیں کرتا۔ لونڈیاں ہروقت میری خدمت گزاری میں گلی رہتی ہیں میں بالکل بے فکر رہتی ہون اور ابوزرع نے فرمایا ہے کہ اے اُتم زرع خوب کھا اور اپنے اٹل کو بھی کھلا۔ حضور ؓ نے یہ قصتہ سن کر فرمایا: میں اپنی از واج کے حق میں ایسا ہی ہوں جیسے اُتم زرع کے لئے (ان کا شومِر) ابوزرع لیکن اس میں یہ عیب تضا کہ وہ طالق (طلاق وینے والا) تضامیں طالق نېي**س بول -** (بخاری کنزل العمال)

شائل کبری میں حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر بیا رحمۃ اللہ علیہ بحوالہ طبرانی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اس پر فرمایا کہ حضرت ا''ابوزرع کی کی حقیقت، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے لئے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں ''۔ حق تعالیٰ شانہ ہر مسلمان میاں بیوی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام اوصاف میں اتباع کی توفیق عطافر مائے آمین ثم آمین۔

### جنتى عورت

( ٢٥٧) ﴿ عن عبدالله بن عباس، قال: قال رسول الله ﴿ ٢٥٧) ﴿ عنى عبدالله اخبركم من اهل الحنة؟ الودود، الولود، العوود على زوحه، التي اذا آدت. او اوذيت، حاءت حتى تاخذ بيد زوحها، ثم تقول: والله لا اذوق غُمُضًا حتى ترضى ﴾ ( )

ترجمہ: "حضرت ابن عبال تے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا تہیں بتاؤں کہ تمہاری عور توں میں سے جنت والی عورت کون ک ہے؟ فرمایا (جنتی عورت وہ ہے) جو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بجے جننے والی ہوبار بار اپنے شوہر کی طرف آنے والی ہوجب عورت اپنے شوہر کو کوئی اذبت دے یا عورت کو تکلیف پہنچائی ج نے (یعنی شوہر کی طرف سے کوئی سخت کوئی اخت تکلیف پہنچ ) تو شوہر کے پاس خود آکر اس کے ہاتھ پکڑ کر کمے واللہ میں تب سک نیند ہوجاؤ۔ (یقینً الین محبت ادر اطاعت شعار عورت و نیا ہے ہی جنتی ہوجاؤ۔ (یقینً الین محبت ادر اطاعت شعار عورت

الشرع المراق المراق المراق المراق الله عليه وسلم نے "جنتی عورت" کی دواہم مفات بيان فرمائی ہيں ہيں دو وصف ايک اور مفضل حديث ميں اس طرح ہيں کہ آنحضرت نے ارشاد فرمايا کہ کيا ميں تم کو تمہارے جنتی مرد دل کی خوش خبر کی نہ دوں؟ بی جنت ميں ہے صدیق جنت ميں ہے جھوٹا بچہ جنت ميں ہے وہ بی جنت ميں ہے وہ آوی جو محض الله واسطے شہر کے اطراف ميں اپنے بھائی ہے ملئے (ياعيادت کے لئے) جائے وہ جنت ميں ہے اور تمہاری جنتی عورتیں وہ ہیں جو خوب محبت کرنے والی ہوں اور بچ جننے والی ہوں، اپنے شوہر سے دلی لگا در کھنے والی ہول جب شوہر عصہ ہوجائے اور جن محبت کرنے الی ہوں تو وہ آگر ابنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ ميں دے دے اور کہے ميں تيرک رضامندی کے نيند کا تو وہ آگر ابنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ ميں دے دے اور کہے ميں تيرک رضامندی کے نيند کا

مرة نبيل چكى كتى - (سلسله الاحاديث الصحيحه لالبانى مك٢)

بہرحال ان جیسی احادیث میں «جنتی عورت " کے اہم دو ادصاف بیان ہوئے ہیں اول یہ کہ شوہرے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ حق کہ شوہر کی تھوڑی ک ناراطنگی سے عورت کا جین و سکون ہی ختم ہوجائے اور خود عورت اپنے سرتاج کا ہاتھ کچژ کرفسم دے کہ تب تک میں پل بھر نہیں سودک گی جب تک تم راضی نہ ہوجاؤاگر ایں محبت ہوگی تو بقیناً الیی محبّت ہے تو یورا گھرانہ ہی جنتی گھرانہ بن جائے لیکن آج کل کی جدید تہذیب کی ماڈرن عورتیں کیا ایسا کر عتی ہیں بیاں تو اگر شوہر ناراض ہوجائے ادرائی ناراظگی حق بجانب بھی ہو تو بھی بیگم صاحبہ مزے سے بے خبر علیحدہ ہو كرسوجاكيں گى بھى يوچىيں گى بھى نہيں۔ بچے بے كە محبت نە ہو تومعمولى بات بھى دل كو شخت چیمتی ہے اسلئے آپ نے جنتی عورت کی پہلی صفت بتائی کہ شوہر سے محبّت کرنے والی ہو۔ ای کوعلامہ شبیراحمہ عثمانی ؓ نے بول بیان فرمایا کہ: "میاں ہوی میں اگرد دباتیں جمع ہوجاً میں کہ وونوں ایک ہول اور نیک ہوں یعنی دونوں میں انتحاد و محبت بھی ہو اور دونوں نیک بھی ہوں تو یہ دنیا کی جنت ہے اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہوجائے تو دنیا میں جہٹم ہے '' الغرض جنتی عورت کا بہلا وصف کہ خوب محبت كرنے والى موجنتى عورت كاد وسرا وصف كه "زيادہ يج جننے والى مو"اليى عورت بھی اللہ ورسول کے نزدیک بہت بیندیدہ ہے ای گئے آپ نے الیی عورت سے شادی کرتے کی تاکید فرمائی جوزیادہ بچے جننے والی ہو۔ معلوم ہوا کہ آجکل مغربی تہذیب کی پروردہ مشرقی عورتیں جو نیچ یا تو چاہتے ہی نہیں یا کم ہے کم ہونے کی خواہش رکھتے ہیں وہ اللہ ورسول کے نزویک سخت ناپیندیدہ ہیں بیاری وغیرہ کے پیش نظر ہو تو اور ہات ہے ورنہ او لاد یقینًا الله تعالی کی بہت بڑی نغمت ہے اس نعمت کو اپنی آرام طلی کیلئے ضائع کرنے ہے بچنا چاہئے اللہ تعالی این کسی بھی نعمت دنیوی و اخر دی سے محروم نہ فرمائے آمین۔

#### عور تول کے ساتھ خیر خواہی

(۲۵۸) ﴿عن الى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ استوصوا بالسماء، قان المراة خلقت من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، ان دهست تقيمه، كسرته، وال تركته، لم يزل اعوج، فاستوصوا بالسماء ﴾

(مسلم الوضاع الوصية بالنساء خامك ١٠- خام ٢٠

ترجمہ: "دخضرت ابوہریرہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے:
عور توں ہے تم اچھاسلوک رکھو کیونکہ عورت (ٹیڑھی) پہلی سے پیدا ہوئی ہے اور پہلی
میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصّہ بالائی ہوتا ہے اگر تم اس کوسیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو
گے اور چھوڑ دوگے تو و لیے ہی ٹیڑھی رہے گی (اور تمہیں کام دے گی) اس لئے عور توں
سے بہتر سلوک کرو۔"

کورو اس مدیث میں بتایا گیا کہ عورت کی فطرت ہی ہیں بجی اور ٹیڑھ بن موجود ہوتو پھراس کو بالکید کیے ختم کیا جاسکتا ہے ہاں محبت ونر می ہے اس کی بقد رضرورت اصلاح ہو عتی ہے آپ نے بہاں عور تول سے اک بناء پر بہتر سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی کہ ان کی بدفقی پر صبرو تخل سے کام لیا جائے عورت کو بھی چاہئے کہ اپنے مقام کو بہتیا نے کو وال کے مورت کو بھی چاہئے کہ اپنے مقام کو بہتیا نے کیونکہ عورت کی ذرای لغزش یا ضد و بہث و هر می سے فتنے اٹھتے ہیں اور خاندانی بہتیا نے کیونکہ عورت کی ذرای لغزش یا ضد و بہت و هر کی اطاعت کی اس قدر سخت تاکید گ کی شربرازہ بکھر جاتا ہے ای لئے عور توں کو بھی شوہر کی اطاعت کی اس قدر سخت تاکید گ کی شوہر کی اطاعت کی اس قدر سخت تاکید گ کی شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے "لیکن غیر اللہ کو سجدہ کر ناجائز ہوتا تو عورت کو تھی مورت کہ شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے "لیکن غیر اللہ کو سجدہ کر ناج اس مرد کو بھی عورت سے شوہر کی جائز اطاعت کی ابمیت کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہے۔ ای طرح مرد کو بھی عورت کی اس فطری بجروی پر چتم ہوتی کر کے خیر خواہی کا تھی دیا گیا جے الوداع کے مشہور تاریخی کی اس فطری بحروی پر چتم ہوتی کر کے خیر خواہی کا تھی دیا گیا جے الوداع کے مشہور تاریخی کی اس فطری بحروی پر چتم ہوتی کر کے خیر خواہی کا تھی دیا گیا جے الوداع کے مشہور تاریخی کی اس فطری بحروی پر چتم ہوتی کی کہ دیت کی اس فطری بحروی پر چتم ہوتی کر کے خیر خواہی کا تھی دیا گیا جے الوداع کے مشہور تاریخی

"سنوا عور توں کے متعبق بھلائی کا تاکیدی تھم قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے گھروں میں قیدی (لیکن گھری لونڈی کی طرح نہیں بلکہ گھری ملکہ) ہمہارے گھروں میں قیدی (لیکن گھری لونڈی کی طرح نہیں بلکہ گھری ملکہ) ہیں اس کے تان نفقہ کسوۃ (لباس) دینے میں ان کے ساتھ احسان کرو۔ "(ترزی)

آنحضور ہمی ای ازواج کے ساتھ نہایت حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہے آپ نے فرایا: جو شخص بھی اپنی ہیوی کی بداخل تی پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دواجر و تواب عطافر ما ہیں گے جو حضرت ایوب کو ان کی مصیبت پر عطافر ما یا تف اور جوعورت بھی اپنے شوہر کی بداخل تی پر صبر سے کام لے گی انلہ تعالیٰ اس کو وہ اجر و تواب عطافر ما کسی گے جو حضرت آسیہ فرعون کی ہیوی کو عطافر ما یا تھا (اس کے کافر شوہر کی ایڈ اور سانی پر)۔
گے جو حضرت آسیہ فرعون کی ہیوی کو عطافر ما یا تھا (اس کے کافر شوہر کی ایڈ اور سانی پر)۔
(اخبار النساء ملاما)

بیوی کی بداخل آئی پر صبر کا یہ مطلب بھی ہر گزنہیں کہ غلطی پر اصلاح بھی نہ کی جائے۔ نہیں بلکہ خیرخواہانہ اصلاح بھی کرتے رہنا چاہئے ورنہ عور تیں ہروقت ظالم ہونے کے باوجود مظلوم بنتی ہیں جیسا کہ حضرت علی کا قول ہے کہ عور توں میں تین خصلتیں ہوتی ہیں:

- فالم ہونے کے بوجود (روبیٹ کر) مظلوم بن جاتی ہیں۔
  - 🗗 باوجود جھوٹی ہونے کے تسمیں کھاتی ہیں۔
  - 🗗 خواہش جماع ہونے کے باوجو د بناوٹی انکار کرتی ہیں۔

اس کئے بری عور توں ہے پندہ مانگو اور نیک عور توں کے ساتھ بھی اصلاط ہے رہوں ہے ساتھ بھی اصلاط ہے رہوں ہے بہرحال کامیاب از دوائی زندگی کا اصول کی ہے آپس کی تلخیوں کے وقت کوئی بھی فریق شیرین و محبت آمیز بول ہے تلخیوں کا فورًا ازالہ کرے چنانچہ ابن شہاب زہری

KANAGA

ے مردی ہے کہ حضرت ابوالدرداء یہ بیوی ہے فرمایا جب تو مجھے غصہ میں دیکھے تو مجھے خصہ میں دیکھے تو مجھے کو نوسہ میں دیکھے تو مجھے کو اپنی محبت و فرق سے فرق اور خوش کر دول گا اس طرح ہمری زندگی بہت شریں و محبت کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں الفت و محبت بیدا فرائے آمین۔
فرائے آمین۔



### عور توں میں عیوب تلاش کرنے کی ممانعت

(٢٥٩) ﴿عن جابر،قال.نهي رسول الله ان يطوق الرجل اهله ليلا، ان يتخونهم، او يلتمس عثراتهم ﴾

(مسلم الاماره باب كراهة الطروق ٢٥ م ١٨٣٠)

ترجہ: "حضرت جابر بن عبداللہ منے روایت ہے کہ آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص (طویل سفرے واپس آکر بلا اطلاع) رات کو اچانک اپنے گھر والوں پر جاہنے اور ان کے حالات کا متناثی (اور ٹوہ میں) رہے اور گھر والوں کی خیانت کا رہنے اور گھر والوں کی خیانت کا رہوں کا گھر کے ہوئے (گھر) ہنچے۔"

(٢٦١) ﴿عن جابر، قال قال رسول الله ﷺ: اذاقدم احدكم من سفر، فلا يطرق اهله ليلا ﴾ (مسلم ٢٥ ص ايط)

ترجمہ: "جب تم میں ہے کوئی شخص (طویل) سفرے آئے تو رات کو (اچانک یعنی بلا اطلاع) گھروالوں کے پاس نہ جا پہنچ۔"

(۲٦٢) الإعن حابر بى عبدالله قال: كما مع النبى الله في سفر فلما رجعا ذهبا لندحل فقال: امهلو حتى ندخل ليلا اى عشاء حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة الها المحارى الكاح باب تستحد المعسه وتمتشط الشعثه في المحارى الكاح باب تستحد المعسه وتمتشط الشعثه في المحارى الكاح باب تستحد المعسه وتمتشط الشعثه في المحارى الكرقام ١٨٥٠)

ترجمہ: "دھنرت جابر اس روابیت میں فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفریں نتھے جب ہم سفرے واپس ہوئے تو (مدینہ پہنچ کر) ہم لوگ (گھروں کو جانے کے لئے ) جلدی کرنے لگے آپ نے فرمایا۔ ٹھبرد۔ رات کو یعنی شام کو شہر

SALES OF

میں داخل ہوا گے تاکہ پرآگندہ بالول والی اپنے بالوں کی تفکھی کرسکے اور جس عورت کا شوہر (اشنے طویل زمانہ تک) غیر صاضر رہا نے وہ اپنی اصلاح لیعنی آراکش بدن کرے۔"

صدیث نمبر ۳۹۳ کامضمون ہمی آی طرح ہے۔



### سفریے گھر پہنچنے کا بہتروفت

(٢٦٤) ﴿عن انس، قال: كان رسول الله ﷺ لا يطرق اهله ليلا، يقدم غدوة، اوعشية ﴾

ربحاری العمر قباب الدحول بالعنبی نا مسم بسب کو اهذ الطروق نا مسم النه کرده الطروق نا مسم النه کرده الطروق نا مسم النه کرد در در حضرت الس کے روایت ہے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم (سفرے واپس آگر) رات کو اپنے گھروا ہول کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ منج کو دان میں باسہ یہ رکو گھر تشریف لاتے تھے۔ "

السيريج : بون تو آنحضرت صلى الله عليه وسلم كامعمول تهاكه جب سفرس واليس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور دور کعت (نفل) پڑھتے اور پھر لوكول سے ملاقات كے لئے وہال (تھوڑى دير) بيضنے- (بھر كھرتشريف لے جاتے) اً اخاری شریف ایننا) اتنے میں گھروالوں کو بھی اطلاع ہوجاتی ای طرح آپ کا یہ بھی معمول تفاجب آب مسى غزدہ وغيرہ سے واپس تشريف لاتے تو مدينہ كے باہر تھوڑى دیرے کئے بڑاؤؤا کے رات کاوقت ہوتا توضیح میں میں قاصد کو مدینہ جیجے جو کہ شہر والوں کو قافلہ کے آنے کی اطلاع کر ویتا بھر آب تمام صحابہ کو مدینہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیتے۔ ای طرح بیباں آپ نے اس حدیث میں بدایت فرمائی کہ کوئی مسافر بلا اطلاع رات کے وقت گھروالوں کے پاس نہ آئے کیونکہ اس طرح بلا اخلاع آنا بعض د فعه گھروالوں کے لئے باعث تکلیف بن جاتا ہے جیانچہ فتح الباری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک دفعہ سفرے بلہ اطلاع رات کو گھر آئے، این عورت کے ساتھ دوسری کوئی عورت بھی گھرمیں موجود تھی انہوں نے بیہ گمان کیا کہ مروہے تلوارے قتل کرنے کے لئے قریب ہوئے لیکن فورًا محسوس کیا پھر حضور سے

ہم آپ سے اُمت کو ہدایت فرمائی کہ: رات و باد اطلاع لوٹی شخص کروانوں کے یا سے اُمت کو ہدایت فرمائی کہ: رات و باد اطلاع لوٹی سے مروانوں کے یا سے ایک بہروقت ون میں آنے ہے۔ ان سے ایک بہروقت ون میں آنے ہوتو رات لوجی آئے میں کوئی حری نہیں بال اگریٹ سے آنے کی پیلی اطلاع ہوتو رات لوجی آئے میں کوئی حری نہیں



#### عورت پرشوہر کاحق

(٢٦٥) ﴿عن ابس، قال قال رسول الله ﷺ: لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، ولو صلح لبشر ال يسجد لبشر، لامرت المراة ال تسجد لزوجها، من عطم حقه عليها. ﴿ مسد احمد ٢٠٥٥ من

ترجمہ: "حضرت انس کی روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کسی بشرکویہ زیب نہیں دیتا کہ (اللہ کے علاوہ) کسی کے سامنے سجدہ کرے اور اگر کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے کیونکہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے کیونکہ شوہر کاعورت پربہت بڑا حق ہے۔"

المرأة؟قال: زوجهاقلت. فأى الناس أعظم حقاعلى الرجل؟قال: أمه الله المرأة؟قال: زوجهاقلت. فأى الناس أعظم حقاعلى الرجل؟قال: أمه الله المرأة؟قال: (مستدرك حاكم)

ترجمہ: "حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کی لوگوں کا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کے شوہر کا حق سب سے زیادہ حق کن لوگوں کا ہے؟ آپ سب سے زیادہ حق کن لوگوں کا ہے؟ آپ سب سے زیادہ حق کن لوگوں کا ہے؟ آپ سنے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی "والدہ" کا ہے۔"



-

## شوہر بربیوی کے حقوق و فرائض

( ٢٦٧ ) ﴿عن ابي هريرة عن النبي ﴿ قال: اللهم اني احرج حق الضعيفين: اليتيم والمراة ﴿ ابس ماجه الادب باب حق البتيم مالاً !

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرہ تے تھے کہ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرہ تے تھے کہ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرہ تے تھے کہ اے اللہ عیس الن دوناتوانوں کی حق تلفی کو حرام کرتا ہوں بیتیم بچہ اور عورت - (بیعنی جو کوئی عورت اور بیتیم کا حق مار لے گا اس نے حرام کام کیا بیبال صرف تاکید مقصود ہے در نہ کسی کا بھی حق مارناحرام ہے نور )۔"

آنا چاہو آجاؤ۔ جب تم کھانا کھاؤ تو اُن کو بھی کھلاؤ اور خود (نے) کپڑے بہنو تو اُن کو بھی پہناؤاور ان عور توں کو نہ مارو (خاص کرچبرے برمار نے سے احتراز کرو) اور ان کو (بلا وجہ)برا بھلامات کہو۔"



### بیوی کے ساتھ دلجوئی

ترجمہ: "حضرت ابوذر غفاری کی روایت میں آنحضرت کا یہ ارشاد ہے کہ عورت (آدم کی ٹیڑھی) پلی سے پیدائی گئی ہے پس آگرتم اس کو درست کرنے گئے تو تو ژدو گے اور اگرین ہی اپنے حال پر چھوڑ دو تو اس میں تمہارے لئے کفایت ہے۔"

گاری : مقصدیہ ہے کہ اگر کوئی زبردتی اور تشدوے عورت کی مزاجی بجی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے گابلکہ ہو سکتا ہے علیحد گی کی نوبت آئے اس لئے مردول کو چاہئے کہ وہ عور تول کی معمولی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے مردول کو چاہئے کہ وہ عور تول کی معمولی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہتر سلوک اور دلجوئی ودلداری کابرتاؤکریں اس طرح عور تول کی اصلاح بھی ہوسکے گی اور زندگی کی خوشکواری اور قلبی سکون بھی حاصل ہوگا۔

(۲۷۱) ﴿عن اسامة، قال: قال رسول الله ﷺ؛ ما توكت بعدى فتنة اضر على الرجال، من النساء ﴾

(بخاري كتاب المكاح ماب ما يتقي من شنوع المراة ٢٥٠ مر ١٢٧)

ترجمہ: "حضرت اسامة آنحضرت صلی الله علیہ وسم کاار شاد نقل کرتے ہیں کہ آپ انے فرمایا: میں نے اپنے بعد لوگوں میں کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو عور تول سے زیادہ ضرر پہنچانے والا ہو۔"



#### بیوبوں کے ساتھ حسن معاشرت

(٢٧٢) ﴿عن عائشة قالت: قال رسول الله الله عنه دكر كلمة معناها: اكمل المومنين ايمانا احسم حلقا، والطفهم باهله.

وتر مدی الاسمان باب فی استکمال الایمان و ریاد تدویفصاند نام ۸۹ کرجمہ: "حضرت عائشہ ملیہ وسلم نے ارشاو فرمیا: ایمان میں کامل کر مؤمن وہ شخص ہے جواحلاق میں اچھا ہے اور (خاص کر) وہ شخص ہے جواحلاق میں اچھا ہے اور (خاص کر) وہ شخص جواحلاق میں اچھا ہے اور (خاص کر) وہ شخص جواحلاق میں اچھا ہے اور (خاص کر) وہ شخص جواحلاق میں اچھا ہے اور (خاص کر) وہ شخص جواحلاق میں ایک ساتھ نہایت مہریان ہے۔"

#### میاں بیوی کے حقوق و فرائض

آت رہے اور عورت کے حقق و فرائض بیان کے گئے ہیں۔ اسلام نے عورت ومرد کی فطرت اور ان کی س خت کا لحاظ موائض بیان کئے گئے ہیں۔ اسلام نے عورت ومرد کی فطرت اور ان کی س خت کا لحاظ رکھتے ہوئے ووٹوں کو نہایت ورجہ متوازن اور جائع حقق عطا کئے ہیں اور پوری انساف پیندی کے میافتہ دوٹوں کے فرائض اور واجبات تعین کئے ہیں خصوصاً عورت کے حقق "جوق می ماتھ دوٹوں کے حقق "جوق می نہایت ہے در دی کے ساتھ پامال کئے جائے تھے اور اس کے برکس دور جدید ہیں نہایت فرافد کی کے ساتھ "حقق نسوال" کے نام پر عور توں کو سبز ہاغ دکھا کر ہے گھر کر کے درجہ رکی ٹھو کریں دے کر کھلو نابنا بیام ہاہا ہو اس کے برکس خوا تفریط ان کے حقوق واضح کر دئے ہیں چنا نچہ مشوہ کرے اور کے اس کے خوا کہ والی کی معاشی ذمتہ شوہر کے اولین حقوق وفرائض ہیں اس کے ذمہ پورے کئے و خاند ان کی معاشی ذمتہ دار یوں کا بوجھ ڈالا گیا جب کہ عورت پر گھر بلیو انتظام اور بچوں کی تربیت کا بوجھ ڈالا گیا جب کہ عورت پر گھر بلیو انتظام اور بچوں کی تربیت کا بوجھ ڈالا گیا جب کہ عورت پر گھر بلیو انتظام اور بچوں کی تربیت کا بوجھ ڈالا گیا جب کہ عورت پر گھر بلیو انتظام اور بچوں کی تربیت کا بوجھ ڈالا گیا جب کہ عورت پر گھر بلیو انتظام اور بچوں کی تربیت کا بوجھ ڈالا گیا جب کہ عورت پر گھر بلیو انتظام اور بچوں کی تربیت کا بوجھ ڈالا گیا میں مرکزیت پیدا کر نے کے لئے مردوں کو عورتوں پر برتری عطائی گئی چنا نچہ شوہر اپنی اس مرکزیت پیدا کرنے کے لئے مردوں کو عورتوں پر برتری عطائی گئی چنا نچہ شوہر اپنی اس

Mary Sales

مخصوص برتری کی بنیاد پر بیوی کو اپنے شرقی فرائض و واجبات کی اوائیگی میں اپنے تھم کا ببند بنانے کا اختیار رکھتا ہے لبندا اگر بیوی ان معاملات میں اپنے شوہر کے تھم کی بابندی نہ کرے باربار کی تعبیہ کا اثر نہ ہو اور شوہر کو یقین ہوجائے کہ اب بیوی بغیر تختی کے راہ راست پر نہیں آئے گی تو اسے بیوی کو مارنے کا حق ہے۔ لیکن اس مار پیٹ کے اقدام سے قبل شریعت مطہرہ نے شوہر پر ان فرائض کی بھی تعلیم دی ہے کہ عورت کی کوئی بات اگر ناگوار محسوس ہوجائے تو صبرہ تخل سے نبھانا چاہئے ہوں بھی عورتوں کی فظرت بات اگر ناگوار محسوس ہوجائے تو صبرہ تخل سے نبھانا چاہئے ہوں بھی عورتوں کی فظرت میں بعن کی نشاند ہی فرماتے ہوئے آخر خرت نے مردول کو ہدایت فرمائی۔

جہ وصیت قبول کرو کہ عور تول ہے بھلائی کرو کیونکہ وہ پی سے پیداکی گئ اور پہلی میں سب سے ٹیڑھا حصّہ اوپر والا ہے لہٰذاتم اگر اس کوسیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو بیشہ کے لئے بجی رہ جائے گی اس لئے عور تول کے متعلق تھیجت قبول کرو۔"

, بخارى الكاح باك الوصاة بالساء قام موكك)

عفو و درگزر: حدیث میں بتایا گیا کہ عور توں کے ساتھ رفق اور طاطفت کا برتاؤ ضروری ہے جود لول میں محبت و الفت پیدا کر دے نیز عور توں کی بہت کی باتوں سے عفو درگزر بھی کیا جائے اور ان کی برطفی پر صبر دختل سے کام لیا جائے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کو اپنی حالت پر چھوڑا جائے۔ نہیں بلکہ نرمی سے بتدرت کی اصلاح کی معی بیم کرنی چاہئے ہاں اگر تنبیہ کی سخت ضرورت پیش آئی جائے تو اس قرآنی اصول کے مطابق تنبیہ ہونی چاہئے۔

﴿ واللاتبي تنحاهون نشو ذهن الاية ﴾ (النهء نبرا) البي عورتين جن كي يد دماغي كاتم كو احتمال مو ان كو زباني نصيحت كرو، اور ان كو ان کے لیننے کی جگہ میں تنہاچھوڑ دو اور ان کو مارو پھر اگروہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر (اب ظلم کرنے کے لئے ) بہانہ مت تلاش کرو۔

سرزنش کے بین طریقے: سورہ نساء کا اس آیت میں واضح کیا گیا کہ عور تول کی طرف ہے اگر نافرہائی کاصدوریا اندیشہ ہوتو اصلاح کا پہلاورجہ یہ ہے کہ نری سے بہماؤ اگر سمجھانے سے بازنہ آئیں تو دو سراورجہ یہ ہے کہ ان کا بسترہ اپنے سے علیحدہ کر دوتا کہ وہ شوہر کی ناراضی کا احساس کر کے اپنے فعل پرن وم ہوجائیں لیکن صرف بسترہ جدائی ہوگھرے جدائی نہ کی جائے ہی ہراگر اس شریفانہ تنبیہ سے عورت متأثر نہ ہوتو بدرجہ بجوری معمولی کی مار مار نے کی بھی اجازت ہے جس سے بدن پر کوئی اثر نہ پڑے ہوگی نہ کو برد ہم کوئی اثر نہ پڑے ہوگی اور جہرہ پر تو مطلقاً مار نے کی ممانعت ہے جیسا کہ حدیث ۲۸۹ پر گذرا۔

چار امور میں بیوی کی سرزنش کی اجازت: فقہاء نے ایسے امور کی نشاند ہی فرمائی ہے جن کی ، فرمانی پرشوہر بیوی کو ، رنے کا حق رکھتاہے مثلًا:

- شوہ کے قلم کے باوجود بیوی زینت و آرائش نہ کرے۔
- 🕜 شوہروظیفہ زوجیت کاخواہشمند ہوبیوی بلاعذر شرعی وطبعی انکار کردے۔
- و عورت اسلامی فرائض مثلًا نماز روز هرمضان چھوڑ دے یا شل حیض و جنابت سے انکار کرے۔
- بیوی اپنے شوہر کی اجازت و رضا مندی کے بغیر گھرے باہر جاتی ہو۔ فآوی قاضی خان۔(سظاہر ثق ج میں)

صرف ان ند کورہ بالا امور میں ضرورت شدیدہ کے وقت ایک خاص انداز میں اگرچہ مرد کو مار کی اجازت وگ کی ہے لیکن اس کے ساتھ بی صدیث میں مارنے کو ناپیند کیا گیا آپ نے فرمایا ولس یصوب خیبار سکھ اچھے مرد عور توں کو نہیں مارتے ہیں۔ ای طرح آپ نے مارنے کی صورت میں بیہ ہدایت بھی فرمائی ہے۔ ''اگر وہ (عورتیں) کھلی ہوئی نافرمانی پر اتر آئیں تو ان کو بستر پر تنہا چھوڑ دو اور معمولی تنہیہ کرواطاعت کرلیں تو پھرزیادتی کی ضرورت نہیں۔''

(ترمذي يابحق المراة على روحها)

آپ نے تاکید فرمائی کہ" اپنی شریک حیات کولونڈی کی طمرح ہرگزنہ پیٹو اس کے چہرے پر مت مارو اور برا بھلانہ کہوا در اگر جدائی کی نوبت آئے توبیہ گھر بی کی حد تک ہو۔(ایٹاً)

سابق انبیاء اور خود آنحضرت نے اپنی بیویوں کو پہلی دوشریفانہ تنبیبات توکیس لیکن تعمیری صورت کو بھی اختیار نہیں فرمایا بھی ہمارے لئے سُنّت ہے جیسا کہ حدیث ۲۸۱ پس گذر گیا۔

بیوی پر اعتماد! شوہر کابہ بھی فریضہ ہے کہ بیوی پر اعتماد کرے اور گھرکے اندرونی معاملات آی کے حوالہ کر دے تاکہ عورت میں خود اعتمادی بیدا ہونی کریم نے عور توں کو گھر کا نگراں قرار ویا فرمایا کہ والمواہ راعیة علی بیت ذوحها (بخاری) عورت اینے شوہر کے گھرادر اس کے بچول کی نگرال ہے۔

بیوی کی راز وارگ: مرد پریہ بھی لازم ہے کہ عورت کے پردہ کی بات کو دومرے نے نہ کہے بلکہ اس راز کو راز بی کے درجہ میں رہنے دے زن وشوئی کی باتوں کو افشا کرنے ہے آنحضرت نے تخی ہے منع فرمایا آپ کا ارشادہے:

"لوگول میں اللہ کے نزویک بدترین وہ شخص ہے جوانی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس سے سعے میم مرد اس کی راز کی بات کو پھیلائے۔"(مسلم باب تحریم افشاء سر المراة خام الا") امام نووی شرح سلم میں اس حدیث کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ: فی هذا الحدیث تحریم افشاء الرجل الخ-(شرح سلم نودک نامی اس الے) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میاں ہوی کے راز کی باتوں کا ظاہر کرناحرام ہے۔

والدین سے ملنے کی اجازت: شوہر پربیوی کا ایک تق یہ بھی ہے کہ بیوی کو اس کے والدین اور قربی رشتہ دار یعنی جو محرم ہوں سے ملاقات کی اجازت دے خود انحضرت کا یہ دستور تھا کہ ابنی لاؤلی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھرجاکر ملاقات کرتے نصوصاً جب بھی آپ سفر پر جاتے یا سفرے لوٹے پہلے حضرت فاطمہ شے ملاقات کے لئے ان کے پاس جاتے۔ ای طرح حضرات شیخین الاوبکر وعمر ابنی اپنی صاحبرا دلیول سے ملنے کی غرض سے کاش ند نبوی پر صفری دیا کرتے۔ کتب حدیث میں اس طرح کے بخترت واقع ت نہ کور ہیں فقہاء نے لکھا ہے کہ بیوی اگر ہفتہ میں ایک دن والدین سے ملئے کے لئے جائے تو شوہر کوروک ند چ ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ بیوی کے والدین یا محرم رشتہ وارکس معقول عذر کی وجہ سے خود حاضری سے مجبور ہوں ور نہ (عذر موالدین یا محرم رشتہ وارکس معقول عذر کی وجہ سے خود حاضری سے مجبور ہوں ور نہ (عذر معقول نذر کی وجہ سے خود حاضری سے مجبور ہوں ور نہ (عذر معقول نذر ہونے کی صورت میں) والدین یارشتہ وار خود آکر لڑکی سے ال جائیں گے۔ معقول نہ ہونے کی صورت میں) والدین یارشتہ وار خود آکر لڑکی سے ال جائیں گے۔ ان اور کی شائی باب النقہ)

بیوی کا نفقہ: مرد پریہ بھی فریصہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کی معاشی ذہبہ داریاں نبھائے بیوی کو اس کا نفقہ (کپڑاکھانا اور رہنے کے لئے مکان) دیا کرے اور بیوی کو ان ضروریات سے بے نیاز کر دے حتی کہ اگر عورت اپنا نفقہ نہ یا سکے تو مرد سے طلاق تک کامطالبہ کر سکتی ہے صدیث میں ہے تقول المراقاما ان تطعمی و اہما ان تطلقی کامطالبہ کر سکتی ہے کہ یا تو مجھے کھانا دویا (سیدھی طرح) طلاق دے دور محادی کناب العمار باب و حوب لمفہ علی الاہل و انعبال نام مرد کر بعض احادیث سے معلوم العمار ہے کہ شوہر جب بیوی بچول پر حسب ضرورت فرجے نے کرتا ہویا بخل سے کام لیتا ہویا ہوتا ہے کہ شوہر جب بیوی بچول پر حسب ضرورت فرجے نے کرتا ہویا بخل سے کام لیتا ہویا

وہ غائب ہویا ہوی کے بجائے اپنے دیگر رشتہ داروں پر خرج کرتا ہوتو ہوی کو اختیار ہے کہ وہ شوہر کے مال میں ہے اس کی اجازت کے بغیر حسب ضرورت اپنا خرج لے سکتی ہے۔ بلکہ اس فعل پر عورت کو ثواب بھی ملے گابشر طبیکہ اسراف نہ ہو۔ حدیث میں س کو عور توں کے حقوق میں اس طرح بیان کیا گیا:

الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن (ترندين الهارية)

"ہاں دیکھوا ان عور توں کاتم پر حق یہ ہے کہ تم ان سے ان کے کھانے (یبنے)کپڑے میں اچھابر تاؤکرو۔"

فقیہ ابوالنیٹ سمرقندی فرماتے ہیں کہ بیوی کے لئے شوہر پر پانچ حقوق ہیں۔ پردے ( یعنی چار د ہواری) کے اندر ہی عورت کی خدمت کرے، خرچ وغیرہ میں اس کی ضرورت ہوری کرے بلا ضرورت گھرے باہرنہ نکلنے دے کیونکہ وہ پردے میں

رکھنے کی چیزہے۔

بیوی جس قدر دینی علوم و مسائل شرعیه کی محترج ہواس کووہ سکھائے جیسے نمازہ
 روزہ حج طہارت وغیرہ کے طریقے۔

😙 اس کو حلال کھا۔ نے کیونکہ جو گوشت حرام مال سے نشود نمایا نے گادہ جینم میں جلابا - جائے گا۔

🕜 عورت پر ظلم نہ کرے کیونکہ وہ اس کے پاک امانت ہے۔

اگر عورت (این ٹیزهی طبیعت کی وجہ ہے) شوہر کو تکلیف دے تو اس کی خیرخواجی کو مرائد نظرر کھتے ہوئے چیٹم ہوئی ہے کام لے۔ (تنبید الغافلین ساس)

ررے، وسے لئے نفقہ کی تفصیلات حدیث نمبرے۲۹ کے ذیل میں دیکھئے۔ موروں پر حقوق و فرائفن کا یہ اجمالی بیان تھا اب ہم عور توں کے حقوق و فرائض ● جس طرح مردے کہ گیا ہے کہ اپنی ہوئی کے حقوق اداکر ناخدا کے حقوق کا ادائیگی خدا کے برابر ہے ای طرح عورت سے بھی کہا گیا کہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی خدا کے حقوق ہی کی طرح بلکہ اس سے بھی مقدم ہے حدیث شریف میں ہے لا تو دی المواۃ حق ربھا حتی تو دی حق روجھا عورت اپنے رب کے حقوق ادائیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادائہ کرے (این ماجہ شریف کیا بالنکاح ۱۸۳) ہیاں صدیث میں اس بیان سے شوہر کے حقوق کی اہمیت و تاکید دکھی نامقصود ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے حقوق و فرائفل کو پامال کرتے ہوئے اللہ تعالی عبادت میں گی عورت اپنے شوہر کے حقوق و فرائفل کو پامال کرتے ہوئے اللہ تعالی عبادت میں گی مورت اپنے شوہر کے حقوق و فرائفل کو پامال کرتے ہوئے اللہ تعالی عبادت میں گی مورت اپنے شوہر کے حقوق و فرائفل کو پامال کرتے ہوئے اللہ تعالی عبادت میں گی درہے تب بھی اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گے۔

پہافریضہ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری ہے اگر عورت اپنے شوہر کی ہر جائز بات پر گردن جھ کاتی رہے گی تو شوہراس پر اپنی جان چھڑ کتارہے گا ایک صدیث میں جنتی عورت کی خوبیوں میں شوہر کی جائز اطاعت کو بھی شار کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ:

عورت جب بنج وقتی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اپنی عزّت و آبروکی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو تو وہ جنّت کے دروازوں میں ہے جس دروازہ سے جائے۔ مشکوۃ کتاب انکاح جاسلامی

ایک اور صدیث می آپ کاار شاد ب:

﴿ ايما امراة ماتتُ وروِجها عمهاراص دخلت الجمة ﴾

ا ترمدی ابوا<sup>ن</sup> الرصاع ماب حق الروج علی الموہ خاص<u>ا ۱۳۱۹)</u> ''<sup>دجس</sup> عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کاشوہر اس ہے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوجائے گی۔'' Water Co.

بحرمحیط کے حوالہ سے معارف القرآن ہیں یہ حدیث ہے کہ جوعورت اپ شوہر
کی تابعدار اور مطبع ہو اس کے لئے ہوا میں پرند ہے، دریا میں مجھلیاں آسانوں میں فرشتے اور جنگلول میں درند ہے بھی استغفار کرتے ہیں۔(معارف القرآن ہے وہوں)

فرشتے اور جنگلول میں درند ہے بھی استغفار کرتے ہیں۔(معارف القرآن ہے مشلًا ہے جب فی یا ناجا کر اور خلاف شرع باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز ہیں ہے مشلًا ہے جب فی یا ممنوع قسم کی زینت اختیار کرنے پر مجبور کرے تو اطاعت جائز ہیں البتہ جائز ہاتوں کی اطاعت ضروری ہے چنہ نچہ عورت پر فرض ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی گھر سے باہر نہ جائے کیونکہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی دیکھ بھی لی ذمہ دار قرار دی گئی حدیث میں ہے والمراۃ راعیۃ فی بیت زوجہا و مسئولۃ عن رعیتھا عورت اپنے شوہر کے گھر کی دیکھ بھی لی دید تھا عورت اپنے شوہر کے گھر کی دیکھ بھی لی دید تھا اور اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔

(بخاری څاه ۱۳۲۳)

- تنزشو ہرک اجازت کے بغیر کسی کو گھریس آنے کی اجازت ندوے آپ نے فرمایا ولا تاذن فی بیته الاباذنه ( بخاری النکاح )
- و عورتوں کا اہم ترین فریضہ اپنی عصمت اور شوہر کے مال کی تفاظت ہے جو امور خانہ وارک میں سب سے اہم فریضہ ہے آپ نے فرمایا کہ خیر النساء احواۃ اذا غبت عبھا حفظتک فی مالھا و نفسھا (بھرین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو برکھو تو خوش ہو اور جب اس کو تکم دو تو اطاعت کرے اور جب تم فائب ہو تو اپنی نفس اور مال کی حفاظت کرے نیز حدیث نمبر ۲۸۵ جو کہ بحوالہ تر فدی ترجمہ کے ساتھ آگے آئے گی اس میں تکم ہے محقکم علیهن ان لایو اطنن فرشکم میں تکر ھون تم ہاری عورتوں پر تم ہارا حق ہو تو ہو کہ میں ایسا اور اور کونہ آنے دیں جن کو تم نالیند کرتے ہو۔ رتر ذی شوہر ارت ہے کہ گھر میں ایسا فراد کونہ آنے دیں جن کو تم نالیند کرتے ہو۔ رتر ذی شوہر کا خندہ پیشائی عورت کافریضہ یہ جھی ہے کہ شوہر جب گھر میں داخل ہو تو بیوی شوہر کا خندہ پیشائی ہے نیر مقدم کرے بوی کی معمولی میں مسکر اہر نہ سے شوہر تھوڑی و پر کے لئے سے فیر مقدم کرے بیوی کی معمولی مسکر اہر نہ سے شوہر تھوڑی و پر کے لئے

سارے غم بھول جاتا ہے جو عور تیں اپنے شوہرکے سامنے ایسے وقت میں منہ بسورتی بیں دہ گھر کو قصدً اجہنم بنانا چاہتی ہیں اور شوہر کی ازندگی کو گھن لگاتی ہیں۔ آنحضرت نے بہترین عورت کی تعریف میں فرمایا المتی تسبر ہاذا نظر شوہر کی نگاہ جب بیوی پر بڑے توبیوی اس کو خوش کر دے۔ (شکوۃ شریف یاستان)

● عورت کا یہ بھی فریصہ ہے کہ ضرورت کے وقت شوہر کی خدمت بھی کرے
ازواج مطہرات کی بی زندگی تھی خود سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت
فاطمہ "کا بھی بیکی وستور تھا گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ ہے کر لیا کر تیں امام بخاری نے اپنی
صحیح میں باب المرأة فی بیت زوجھا (عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں کام و کاج کرنا) باندھا
ہے اور اس کے ضمن میں حضرت فاطمہ "کے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چکی
چلاتے چلاتے گئے نے تھے جب اسے مقدس گھرانے کی خاتون چکی خود چلا گئی، کیا
بعید ہے کہ آٹا بھی خود گوندھتی ہوں روٹی بھی پکاتی ہوں تو پھر اوروں کو کیا عار ہوسکتا
ہے امام مالک نے لکھا ہے کہ بیوی پر اس وقت گھر کی خدمت لازم ہے جب کہ اس کا
شوہرہ لدار نہیں ہے خواہ بیوی بڑے سے بڑے گھرکی خدمت لازم ہے جب کہ اس کا
شوہرہ لدار نہیں ہے خواہ بیوی بڑے سے بڑے گھرکی خدمت لازم ہے جب کہ اس کا
شوہرہ لدار نہیں ہے خواہ بیوی بڑے سے بڑے گھرکی خدمت لازم ہے جب کہ اس کا

(عمده القاري يه مهيه زاد المعارج مهمة

حضرت زبیر گی بیوی حضرت اساء کی خدمت کاتفصیلی واقعہ حدیث نمبر۲۸۸ میں آئے گا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی کس قدر خدمت انجام دیا کرتی تھیں۔

(ذاوالعاديم مرمس

غزدہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے تین بزرگوں میں حضرت ھالی بن امیہ بھی تھے عام اوگوں کے بائیکاٹ کے علاوہ حضور کا یہ فرمان بھی جاری ہوا کہ ان کی بویاں بھی اس وقت تک النہ تغالی کی طرف سے بویاں بھی اس وقت تک النہ تخالی کی طرف سے کوئی فیصعہ نہ آجائے اس فرمان کے فورًا بعد ہی ھالی بن امیہ کی بیوی خدمت نبوی میں حاضر ہوئی میں اور در خواست کی میرے شوہ رپوڑھے آدمی ہیں کوئی خادم نہیں ہے جو

ان کی خدمت انجام دے سکے للمذاحضور اجازت مرحمت فرمائیں توہیں ان کی خدمت کو اس کی خدمت کو اس کی کے حضرت حلال کی زوجہ محترمہ کو اس کی اجازت دیدی بول وہ ان کی خدمت کرتی رہیں۔(بخاری کتاب المغازی غزوہ تبوک)

- ♦ عودت كافريضه يه بھى ہے كہ اپ شوم ركى اجازت كے بغير كى ہے كوئى ہديہ قبول نہيں كرے۔ ابوداؤد شريف ميں صديث ہے لا يجوز لا مراة عطية الاباذن زوجها۔(نائى ابوداؤد)
- عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی جب کہ اس کا شوہر گھر میں موجود ہو کیونکہ اس کی وجہ سے مرد کے حقوق کی ادائیگی میں فرق آسکتا ہے حدیث میں ہے کہ لا تصوم المراة و بعلها شاہد الاباذنه۔(ہناری کتاب النکاح)
- علامہ ذہبی نے الکبائر میں بطور خلاصہ عورت کے لئے ازدواجی فرائف اس طرح شارکتے ہیں "عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر سے ہیٹ شرم دحیار کھے ،اس کے آگے اپن نگاہ نبجی رکھے ،اس کے تعلم کی اطاعت کرے ،اس کی ٹفتگو کے دوران خاموثی اختیار کرے ، اس کی ٹفتگو کے دوران خاموثی اختیار کرے ، اس کے آنے کے وقت برائے استقبال کھڑی ہو جائے ، اس کی نارافظگی کی باتول سے دوررہے ،اس کے نگلنے کے دقت بھی کھڑی ہوجائے ۔اور اس کے آرام کے وقت اپنی کرے ،اس کی غیر حاضری میں اس کے بستر اور مال و گھر کی دفت اپنی کو اس پر پیش کرے ،اس کی غیر حاضری میں اس کے بستر اور مال و گھر کی دفت اپنی کو اس پر پیش کرے ،اس کی خور حاضری میں اس کے بستر اور مال و گھر کی خوشبو استعمال کرے ۔اس کی موجود گی میں اپنے کو زیب زینت سے آراستہ رکھے اور خوشبو استعمال کرے ۔اس کی موجود گی میں اپنے کو زیب زینت سے آراستہ رکھے اور احترام ہو ظر رکھے اور شوہر کی تھوڑی جیزکو بہت سمجھے ۔ا لکہ رکلا ، بی صاب کو اپنے اپنے فرائف انبی م دینے کی توفیق بخشے آمین ۔

  المند تعالیٰ جم سب کو اپنے اپنے فرائف انبی م دینے کی توفیق بخشے آمین ۔

#### شوہرکے سامنے بلند آوازے بولنا

آ ترجمہ: "حضرت نعبان بن بشیر کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت ابو بکر صدایق نے نبی کر کیم صلی اللہ علیہ وسلم (کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ آپ آپ گھرآنے کی اجازت طلب کی حضرت صدایق نے حضرت عائشہ کی آواز کوسنا جو زور زور سے بول رہی تھی پھر جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کا باتھ پکڑا اور طمانچہ مارنے کا ارادہ کیا کہ (خبردار آئدہ) میں تمہیں رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازے اونجی آواز میں پولتے ہوئے نہ دیکھوں۔ادھرنی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازے اور حضرت عائشہ کو مارنے ہی روکنا شروع کی اور محضرت صدیق نے محضرت صدیق نے عصرت صدیق نے حضرت عائشہ نے کہ بعد (حضرت عائشہ سے کے چلے جانے کے بعد (حضرت عائشہ سے کی فرایا کہ تم نے دیکھا میں نے تمہیں اس کے چلے جانے کے بعد (حضرت عائشہ سے کی طرح بچالیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ (اس کے آدی) (ابی بگر صدیق نے کے باتھ ہے کس طرح بچالیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ (اس کے آدی) (ابی بگر صدیق نے کے باتھ ہے کس طرح بچالیا؟ حضرت عائشہ کھتی ہیں کہ (اس کے آدی) (ابی بگر صدیق نے کے باتھ ہے کس طرح بچالیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ (اس کے آدی) (ابی بگر صدیق نے کے باتھ ہے کس طرح بچالیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ (اس کے آدی) (ابی بگر صدیق نے کہتی ہیں کہ (ابی کی کے باتھ ہے کس طرح بچالیا؟ حضرت عائشہ کھتی ہیں کہ (ابی کے باتھ ہے کس طرح بچالیا؟ حضرت عائشہ کھتی ہیں کہ (ابی کی کے باتھ ہے کس طرح بچالیا؟ حضرت عائشہ کھتی ہیں کہ (ابی کے باتھ ہے کس طرح بچالیا؟ حضرت عائشہ کے باتھ ہے کس طرح بچالیا؟ حضرت عائشہ کے باتھ ہے کس طرح بچالیا؟ حضرت عائشہ کھتی ہیں کہ کی ان کے باتھ ہے کس طرح بچالیا؟ حضرت عائشہ کے باتھ ہے کس طرح بچالیا کی کس کے باتھ ہے کس کے باتھ ہے کس طرح بچالیا کے باتھ ہے کس طرح بچالیا کی کس کی کس کے باتھ ہے کس طرح بچالیا کی کس کے باتھ ہے کس طرح بچالیا کی کس کے باتھ ہے کس کے باتھ کے باتھ ہے کس کے باتھ کے باتھ کے بات

بعد) حضرت ابو بکر (جھ سے خفگی کی بناء پریا آنحضرت سے شرمندگی کی وجہ سے) کی دن

تک آنحضرت کی خدمت میں نہیں آئے پھر (ایک دن) انہوں نے دروازے پر عضر

جو کر (اندر آنے کی) اجازت مانگی (اور اندر آئے تود کیما کہ دونوں (آنحضرت وعائشہ) کی

عالت میں ہیں حضرت صدیق نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ "تم دونوں مجھ کو
اپنی صلح میں شریک کر لوجس طرح تم نے مجھ کو اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا آنحضرت صلی

اللہ علیہ دسلم نے یہ سن کر فرمایا ہے شک ہم نے ایسا ہی کیا، بیشک ہم نے ایسا ہی کیا یعنی

متہیں اپنی صلح میں شریک کر لیا۔ "

و الدحفرت مدین فرکور میں حضرت عائشہ کو ان کے والد حضرت صدیق نے حضور ا کے سامنے بلند آواز ہے بولنے پر سخت تنبیہ فرمائی بوں توعام مؤمنوں کو حضور کے سامنے بلند آواز ہے بولنے کی سخت ممانعت کردگ گئے تھی لا تو فعوا اصوا تکم الابة (اینی آواز حضور کی آوازیر بلندنه کرو (الحجرات) اوریبال حضرت عائشهٔ کو قرآن کی اس ممانعت كاعلم توخ ليكن غير شعوري طور يرحضرت عائشه كي آواز ميال بيوي كي حيثيت ہے ہونے والی گفتگو میں قدرے بلند ہوگی اس پر حضرت صدلق ﷺ نے تنبیہ فرمائی کہ بیوی کوشوہر کے سامنے بلند آواز ہے نہیں بولنا چاہئے چنانچہ دیگر احادیث میں بھی شوہر کے سامنے زبان درازی کی سخت ممانعت دارد ہوئی ہے آنحضرت سے سفر معراج میں . سیجھ عور توں کو دیکھا جو کتوں کی مانند چیخی اور آوازیں نکالتی تھیں بکھرے بالوں میں سخت نوحہ کر رہی تھیں حضور ؓ نے جبرئیل ہے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرئیل نے کہا یہ وہ عورتنیں ہیں جو دنیامیں اپنے خاوند کے ساتھ زبان درازی کرتنیں تھیں خاوند کو تانخ جواب رتی تھیں آج اللہ نے ان کویہ سزادی کہ یہ کتول کی مانند آوازیں نکال رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہرفسم کے عذاب سے بچائے۔ آئین

## اپنے شوہر پر غصه کرنا

(٢٧٤) المعن عائشة، قالت. قال رسول الله الله العلم اذا كست عنى راضية، واذا كنت على غضبى إقلت: بم تعلم يا رسول الله؟ قال: اذا كنت على غضبى، فحلفت، قلت: كالا ورب ابراهيم، واذا كنت عنى راضية، قلت: كالا ورب ابراهيم، واذا كنت عنى راضية، قلت: كالا ورب محمد قلت: صدقت يا رسول الله، ها اهجر الا اسمك المسلم فصائل الصحاب فصل عائشه ٢٠٥٥، ورب



The Control

# اپنے شوہر سے ترک تعلق

( ٢٧٥) ﴿ عَلَى اس عباس، قال: لم ازل حريصا ان اسال عمر بن الخطاب عن المرأتين من ازواج النبي الله اللتين قال الله تعالى ان تتوبا الى الله فقدصعت قلوبكما فحح عمر وحججت معه فلماكان ببعض الطريق، عدل عمر، وعدلت معه بالأداوة، فتبرر،ثم اثاني، فسكبت على يديه، فنوصا، فقلت. يا اهير المومنين، من المرأتان من ازواج النبي على اللتان قال الله لهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما قال عمر. واعجبالك يا ابر عباس اعائشة، وحفصة، ثم احذ يسوق الحديث قال. كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة، وحدنا قوما تغلبهم نساوهم، فطفق بساونا يتعلمن من نسائهم. وكان منرلي في بني امية بن زيد بالعوالي، فغضست يوما على امراتي، فاذا هي تراجعني، فانكرت ليراجعنه، وتهجره احداهن اليوم الى الليل فانطلقت، فدخلت على حفصة فقلت: اتراحعين رسول الله الله قالت. نعم قلت: وتهجره احداكن اليوم الى الليل؟ قالت: نعم، قلت: لقد خاب من فعل ذلك منكن ونحسر اتامل احداكن ان يغصب الله عليها لغضب رسوله على فاداهي قد هلكت؟ لا تراحعي رسول الله الله ولا تساليه، وسليمي ما بدالك، ولا يعررك ان كانت حارتك هي اوسم. واحب الي رسول الله الله علك يريد عائنمة فكان لي جار من الامصار وكنا بتناوب النزول الي رسول اللَّه ﷺ فابرل يوما، وينزل يوما، فياتيسي بحبر الوحي وغيره، و أتيه بمثل

دلك. وكنانتحدث ان غسان تُنْعِل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي يوما، ثم اتاسى عشاء، فضرب بابى، ثم نادى، فخرحت اليه، فقال: حدث امر، قلت: ما حدث احدث غسان؟ قال: لا بل هو اعظم من ذلك، طلق النبي على نساءه فقلت: لقد حابت حفصة اذا و خسرت، قد كنت اظن هذا كائنا، حتى اذا صليت الصبح، شددت على ثيابي، ثم نزلت، فدخلت على حفصة، وهي تبكي، فقلت (ثم ذكر كلمة معناها): اطلقكن رسول الله الله الدرى هداهو معتول في هذه المسربة، فلقيت غلاماله اسود. فقلت استادن لعمر، فدخل الغلام، ثم خرج الى، فقال: قد ذكرتك له فصمت، فان طلقت حتى اتيت المبر، فاذا عنده رهط حلوس، يبكي بعضهم، فجلست قليلا، فعلسي ما احد، فاتيت الغلام، فقلت استاذن لعمر. فدحل الغلام، تم رجع الي. قال: قد ذكرتك له فصمت، فحلست الى المنبر، تم غلبني ماأجد، فرجعت الى الغلام، فقلت. استاذن لعمر، فدخل، ثم خرج الي، فقال: قد ذكرتك فصمت، فوليت مدبرا، فاذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل، فقد ادن لك، فدخلت، فسلمت على رسول الله على فادا هو متكى ء على حصير ، قد اثر في جنمه، فقلت اطلقت، يارسول الله نساءك؟ فوفع الى راسه قال لاقلت: الله اكبرا لو رايتنا، يا رسول الله، وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وحدنا قوما تغلبهم نساوهم، فطفق نساونا يتعلمن من سائهم، فعضبت يومًا على امرائي فطفقت تراجعتي، فانكرت ال تراجعي، فقالت ما تبكر أن أراجعكا فوالله أن أزواح السي ليراجعته وتهجره احداهن يوما ابي الليل فقلت لقد حاب من فعل دلک منهن وحسر، أتامن احداهن ان يغصب الله عليها لعصب

رسوله الله فاذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله فقيت يا رسول الله فقيت يا رسول الله فاذا على حفصة فقلت: لا يغررك ان كانت جارتك هي اوسم واحب الي رسول الله في منك فتبسم اخرى فقلت: استانس يا رسول الله واحب الي رسول الله في منك فتبسم اخرى فقلت: استانس يا رسول الله والله ما رايت شيئاير د الله وقال: نعم فجلست فرفعت راسي في البيت فوائله ما رايت شيئاير د البصر الا اهبا ثلاثة فقلت: يا رسول الله ادع الله يوسع على امتك فقد وسع الله على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا وقال او في شك انت يا ابن الخطاب اولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا فقلت: استغفر لي يا رسول الله قال: وكان طيباتهم في حياتهم الدنيا فقلت: استغفر لي يا رسول الله قال: وكان اقسم الا يدخل عليهن شهرا من شدة مؤحد ته عليهن حين عاتبه الله في مصبح مسم الطلاق قام الكاح باب موعطة الرحل ابنة نحال روحها ٢٥ مـ ١٠٥٠ صحيح مسم الطلاق قام ١٨٠١٠

یرغالب تھے لیکن ہم مدینہ میں آئے تو ہم کو بیماں ایسے لوگ میے جن کی عور تیں ان پر غالب تھیں چنانچہ ہماری عورتیں بھی ان کی عور توں سے بی باتیں سکھنے لگیں میرامکان عوالی مدینہ میں امیہ بن زید کے محلّہ میں تھا ایک روز میں اپنی بیوی پر غصہ ہوا تو وہ بھی مجھے جواب دینے لگی مجھے اس کاجواب دینا برامعلوم ہوا۔ وہ کہنے لگی تم میرے جواب دیے ہے براکیوں مانتے ہو۔ خدا کی تسم رسول اہلّٰد کی بیویاں بھی توحضور کوجواب دیتی میں اور بعض بویاں دن بھررات تک حضور اقدی کو چھوڑ ہے رہتی ہیں میں یہ بات س كر فورًا چل ديا اور حفصه كياس جاكر كهاكيا تورسول الله كوجواب دي بي ال نے کہاہاں۔ میں نے کہا بعض ہیویاں رسول اللہ کو دن بھرچھوڑے رہتی ہیں؟ اس نے کر ہاں، میں نے کہاتم میں ہے جو ایبہ کرتی ہے وہ نا کام وہ مرادرہے گی۔ کیا اس بات سے نڈر ہو کہ اپنے رسول کے غضب کی وجہ سے خدا تعالی تم پر غضبناک ہوجائے گا اور اس صورت میں سوائے تباہی کے کوئی متیجہ نہ نکلے گا تورسول اللہ کو جواب نہ دیا کر اور نہ حضور ہے کچھ مانگا کر۔جو کچھ ضرورت ہو مجھے ہے مانگ ساکر اور اگر تیری ہمسائی لیعنی حضرت عائشہ۔ تجھ سے زیادہ حسین اور رسول اللہ کی جہیتی ہے تو اس کو دیکھے کر تجھے و حو کانہ کھاٹا جائے حضرت عمرؓ نے کہ میرا ایک انصاری ہمسایہ تھاہم دونوں خدمت گرامی میں باری باری سے جایا کرتے تھے ایک ون وہ جاتا تھا اور ایک ون میں۔ وہ مجھے وی وغیرہ کی خبرلا کر دیا کرتا تھا اور میں اس کولا کر دیتا تھا ہم اس زمانیہ میں یہ بھی تذکرہ کرتے تھے کہ قبائل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لئے گھوڑول کے نعل لگوا رہے ہیں اور ایک روز (مدینہ کو) میرا ساتھی گیا اور عشاء کو واپس آکر میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے آواز دی۔ میں ماہر نکلا تو کہنے لگا ایک بڑا واقعہ ہو گیا۔ میں نے كهاكيا موكياكيا قبائل غسان آكئے؟ كہنے لگانبيس اس سے بڑا اور طويل قصة موكيارسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنى بيو يوں كو طلاق دے دى، بيس نے كہا حفصه ، كام و نامراد ہو مجھے تو پہلے ہی ہے گمان تھا کہ ایب ضرور ہونے والا ہے (خیرجوں توں کر کے رات

100

گزاری) اور فجرکی نمازیژهی اور کپڑے پہن کرمیں (مدینہ )گیا اور حفصہ ؓ کے پاس پہنچاوہ ر در بی تھی میں نے کہا کیاتم (بیوبوں، کورسول اللہ ؓ نے طراق دے دی؟ کہنے لگی مجھے معلوم نہیں۔ رسول *اللّٰد خود علیجدہ ا*س بالا خانہ پر موجود ہیں(ان ہے دریافت کر لیجئے) میں فورًارسول املاصلی اللہ علیہ وسلم کے حبثی غلام کے پاس پہنچا اور اس ہے کہا عمرؓ کی باریانی کی اجازت حاصل کرو۔وہ اندر کیا اور تھوڑی دریمیں باہر نکل کر کہا ہیںنے تمہارا مذكره كي مكر حضور ف موش رہے يہ س كريس جلا آيا اور ممبركے پاس آكر بيٹھ كيا وہاں ایک جم عت اور بھی بیٹھی ہوئی تھی جس میں سے پچھ آدی بیٹھے رور ہے تھے میں تھوڑی دیر جیٹھا رہ مگر دلی تم واندوہ کو صبط نہ کر سکا اور بھر ای غلام کے پیس جینچ کر کہا عمر ؓ کی باریابی کی اجازت حاصل کر ومیرے کہنے سے غلام اندر گیا تو تھوڑی ویریش باہر تکل کر کہامیں نے تمہارا تذکرہ کیا تھانگر حضور والاخاموش رے مجبورًامیں پیثت پھیر کر لوٹ یڑا۔ اتنے میں غلام مجھے لیکارنے لگا اور بولا اندر ہیے جاؤ۔ حضور ؓ نے تم کو اجازت دے دی میں نے اندر جاکر حضور کو سلام کیا حضور اقدی اس وقت بنی ہوئی چٹائی پر تھے اور یٹائی کے نشانات پہلوئے مبارک پریڑ گئے تھے ہیں نے عرض کیایار سول القدا کیا حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ سر کار دوعالم صلی اللہ عیبہ وسلم نے میری طرف سراٹھ کر فرمایا نہیں۔ میں نے کہ اللہ اکبریار سوں اللہ آپ واقف ہیں کہ ہم گروہ قریش بیں اپی عور تول پر ہم کو غیبہ حاصل تھ لیکن جب ہم مدینہ آئے تو ہم کو ایسی قوم ملی جس کی عورتیں اس پر غالب تھیں (ہماری عور توں کا ان سے اختلاط ہوا) تو ہماری عورتیں بھی انہی کی عادت سکھنے لگیں چنانجہ ایک روز میں اپنی بیوی پر غصہ ہوا تو وہ مجھے جواب دینے لگی مجھے اس کی جوابد ہی بری معلوم ہوئی۔ وہ بول تم میری جواب وہ کو برا جانتے ہو حالانکہ خدا کی سم رسول اللہ کی بیویاں حضور کو جواب دیتی بیں اور وہ دن بھر رات تک حضور کو چھوڑے کھتی ہیں میں نے کہاجو ایسا کرتی ہیں وہ نقصان اٹھ کے گ اور نامراد رہے گی کیاوہ اس بات سے نڈر ہیں کہ اپنے رسول کے غضب کی وجہ سے خدا

بھی ان پر غضبناک ہو گا اور پھروہ تباہ ہوجائیں گی۔حضور والایہ سن کر مسکرائے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے حفصہ ہے جاکر کہا تھا کہ تو اپنی ہمسائی کو ویکھے کر د هو کانه کھانا وہ تجھ سے زیادہ حسین اور رسول اللہ کی زیادہ چینتی ہے یہ من کر رسول اللہ ا دوبارہ مسکرائے میں نے عرض کیا بارسول اللہ امس بچھ باتیں عرض کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں میں بیٹھ گیا اور سراٹھا کر اس کوٹھری کو دیکھالیکن خدا کی تسم اس کے اندرسوائے تین کچی کھالوں کے اور کوئی چیز میری نظر میں نہ آئی میں نے عرض کیا یار سول اللہ! خدا تعالی ہے دعاء فرمائے کہ وہ آپ کی اُٹمت کو فرا ضدستی عنایت فرمائے کیونکہ اہل فارس و روم کو وسعت مالی عطاک گئی ہے باوجود میکہ وہ ضداکی پرستش نہیں کرتے حضور گرامی میہ س كر تبصل كر بيشه كيّ اور فرمايا ابن خطاب كياتم شك ميس بهو-ان قومول كو تو دنيوي زندگی میں ہی عیش و آرام کے اسباب فوری طور پر عنایت کر دیے گئے ہیں (اور ہورے واسطے آخرت میں رکھے گئے ہیں) میں نے عرض کیا یا رسول الله میرے لئے استغفار فرمائيے (خدا تعالیٰ میرے لئے ان الفاظ کو معاف فرمائے) حضور والا چونکہ بیو بول سے یخت ناراض منے اس لئے ایک مہینہ تک ان کے پاس نہ جانے کی سم کھائی تھی بہال تک کہ خداتعالیٰ نے حضور کی ناراضی کو دور کر دیا۔ (بیبال تک کتاب کی اس صدیث کا ترجمہ ہوااس کے آگے ہے آخر تک مسلم کی ای روایت کا بقیہ ہے جوعشرة النساء میں نہیں ہے ہم نے تنتیماللحدیث بوری حدیث کا ترجمہ کر دیا نور)

حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ جب ۲۹ راتیں گزرگئیں تو سب سے پہلے رسول اللہ میرے پاس ہی تشریف لائے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے تو ایک مہینہ کک ہمارے پاس ہی تشریف کا کے میں کے عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے تو ایک مہینہ کک ہمارے پاس نہ آنے کی قسم کھائی تھی اور آپ تو انتیس شب کے بعد ہی تشریف کے آئے ہیں، میں شار کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایاعائشہ میں ایک معالمہ کاتم سے تذکرہ کرتا ہوں لیکن اپنے والدین سے مشورہ کئے بغیر توجواب دینے میں جلدی نہ کرنا۔ اس کے بعد یہ آست تلاوت فرمائی یا

ایھا البی قل لا زواحک الی قوله اجراعظیما حضور واتف تھے کہ میرے والدین بھی رسول اللہ کو چھوڑ دینے کامشورہ مجھے نہیں دیں گے (اکا وجہ سے رسول اللہ سنے مجھے سے ایہ فرمایا تھا) میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس بات میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں (قطعًا نہیں) میں تو خداکو اس کے رسول کو اور روز قیامت (کی عافیت) کو چاہتی ہوں مگر آپ اپنی بیویوں پر اس بات کوظ ہرنہ کریں کہ میں (عائشہ ) نے آپ کو اختیار کرلیا (اور طلاق کو اختیار نہیں کیا) آپ نے فرمایا خدا تعالی نے مجھے پیام رسال بنا کر بھیج ہے وشوار انگیز بنا کر نہیں بھیجا (میں اس بات کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ "بحادی اسکاح ماں موعظة الرحل ابت الحال و حیا تا مدالا



(۲۷٦) أن ام سلمة احبرته ان النبى الشحلف لا يدخل على بعض اهله شهرا، فلما مضى تسعا وعشرين يو ما غدا عليهن، فقيل له: انك حلفت ان لا تدخل عليهن شهرا، قال: ان الشهريكون تسعة وعشرين يوما.

(بحاري الصوم باب ذارائيتم الهلال فصوموه \$ام<u>٣٥٥</u>)

ترجمه: " حضرت أمّ سلمه ملمراتي بي كه رسول الله تقسم كهائي تقي كه بعض بيويون ے پاک ایک ماہ تک تشریف نہ لائیں گے لیکن جب انتیں دن گزر گئے توضیح کو پاشام کو حضور "تشریف لے آئے عرض کیا گیا یا رسول الله حضور نے توقسم کھائی تھی کہ ایک مبینه تک ہمارے پاس تشریف نه لائیس کے فرمایا مہینه انتیس دن کابھی ہوتا ہے۔" ( ٢٧٧) ﴿ إِنَّهُ سَمِعَ جَابِرا يَقُولَ: اعْتَرِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرِا، فخرج صباح تسعة وعشرين، فقال النبي الله الشهر يكون تسعة وعشرين ثم صفق نبي اللَّه ﴿ بيديه ثلاثًا: مرتبي باصابع يديه كلها، و التالثة بالتسع ممها ﴾ (مسلم الصيام باب الشهريكون تسعاو عشرين ١٥ ١٣٣٨) ترجمه: "حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں که رسول الله "ف ایک ماہ تک اپنی بیوبوں سے علیحدہ رہنے کا ارادہ کیا تھالیکن انتیسویں کی صبح کو ہمارے پاس تشریف لے آئے ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ (آج تو) انتیبویں تاریج کے بعد کی منج ہے فرمایا مهینه انتیس کابھی ہوتا ہے۔ پھر حضور والانے تمین بار ہاتھوں کی انگلیال بزد کرلیں ابتدائی دونوں مرتبہ میں دسول انگلیاں بند کی تھیں اور اخیر میں نو انگلیاں۔ "

ایک ماہ تک ایک ماہ تک انتخفرت نے اپنی ازواج مطہرات سے ایک ماہ تک علیمات سے ایک ماہ تک علیمات ہے ایک ماہ تک علی علیحدہ رہنے کا فیصلہ کیا جیسا کہ الن ند کورہ بالا دونوں حدیثوں میں بیان ہے صورت واقعہ ہے کہ 9 ھے اسلام اور مسلمانوں کے خوشحالی کا زمانہ ہے جس میں عرب کے دور دراز

علاقوں ہے اور کتنے خیبر کے بعد خیبر کے باغات ہے وافر مقدار میں غلہ آتا تھا چنانچہ آپ نے بھی این ازواج کے لئے سال بھر کا خرجہ خیبر کی تھجوروں ہے مقرر فرمایالیکن اول تو یہ مقدار خود کم تھی جوس ل بھریک بہ مشکل کفایت کرسکتی تھی آئے دن گھریں فاقہ ہوتا تھا پھریہ کہ از داج مطہرات میں بڑے بڑے روسائے قبائل کی بیٹیاں بلکہ شہزادیاں واخل تھیں جنہوں نے اس سے پہلے خود اینے یا پہلے شوہرول کے گھروں میں نازونعم کی زند گیاں بسری تھیں اس لئے انہوں ول و دولت کی یہ بہتات دیکھ کر اضافی نفقه کا مطالبه کیا۔ یہ بات مشہور ہوگئی حضرت عمرو ابو بکر صداتی دونوں خدمت نبوی ہیں حاضر ہوئے دیکیھا کہ چے میں آب ہیں اور ادھر ادھر ہویاں میٹھی ہیں اور اضافی نفقہ ہر مصر ہیں دونوں حضرات نے این بیٹیوں کو سخت تنبیہ کی حتیٰ کہ حفصہ وعائشہ نے کہا کہ ہم آئندہ حضور کو زائد نفقہ کی تکلیف نہیں دیں گے۔اتفاقاً ای زمانہ میں آپ گھوڑے ہے گر یڑے پہلوئے مبارک پر ایک درخت کی جڑے خراش آگئ چنانچہ حجرہ عائشہ ہے مقل بى ايك بالاخانه تها آب نے اس ميں قيام فرمايا ادر عمد كيا كه ايك مهينه تك بيولول سے نہیں ملیں گے۔ادھر منافقین نے مشہور کر دیا کہ آپ نے بیوبوں کو طلاق دے وی صحابہ مسجد میں مغموم اور جیب تھے حضور کے پاس جانے کی کسی کوجرانت نہ ہوئی اتنے میں حضرت عمرآئے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی و وبار کوئی جواب نہیں مد۔ تیسری دفعہ اجازت ہو کی تو دیکھا آنحضرت ایک کھری چار پائی پر لیٹے ہیں جسم مبرک پرنشان پڑے ہیں ادھرادھرنظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کے حجرہ میں چند مٹی کے برتن ادر سوکھی مشکول کے سوا کچھ نہ تھا یہ دیکھ کر عمر کی آٹکھیں بھر آئمیں عرض كيا يارسول الله آپ نے بيولوں كوطلاق دے دى، فرما يانبيں - عرض كياكيا يس بشارت عام مسلمانوں کو نہ سنا دوں اجازت یا کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ باہر آگر ہسمانوں کو خبر کر دی۔ یہ مہینہ ۲۹دن کا تھاحضرت عائشہ کہتی ہیں میں ایک ایک روز کنتی تھی 79 دن ہوئے تو آپ بالا خانہ ہے اتر آئے سب سے پہلے حجرہ عائشہ میں

تشریف نے گئے۔عائشہ نے عرض کی یار سول اللہ آپ نے تو ایک مہینہ کے لئے عہد فرمایا تھا ابھی تو ۲۹ ہی دن ہوئے ہیں ارشاد ہوا مہینہ بھی ۳۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔

چنچ ای واقع میں تخیر کی آیات یا ایھا السبی قل لازواجک (سورہ اتراب آیت برای السبی قل لازواجک (سورہ اتراب آیت برای ہو ہوی کی اللہ نے آپ کو تھم دیا کہ آپ بیوبوں کو کہد دیں جو بیوی بوے فقر و فی قد پر صبر کر کے نبی کی بیوی ہونے کی عظیم سعادت پالے اور جو چاہے کنارہ کش ہوکر دنیا طبی کی ہوں پوری کرے۔

املاء: اپنی منکوحہ بیوی سے صحبت نہ کرنے کی تسم کھانے کو لغۃ ایلا کہتے ہیں چنانچہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ انی بیوی ہے ایک ماہ یا دونٹین ماہ (مگر چار ماہ ہے کم)صحبت نہ كرے كا تويہ لغت كے اعتبار ہے ايلاء ہو كاشرعًا ايلاء نہيں ہو گا اس لئے اس طرح ایلاء سے طلاق نہیں بڑے گی جیسا کہ اوپر حضور کے واقعہ میں مذکور ہواشرعًا ایلاء میہ ے کہ کوئی شخص تھائے کہ چار ماہ یا اس سے زائد مدت تک این بیوی سے جماع نہیں كرے گا- (بداية الجنبد ٢٥ مـ ٩٩) ايلاء شركى كے لئے شرط ہے كد بيوى كے قريب نه جانے کی تسم کھائی ہو، اگر تسم نہ کھائی ہو تو ایزاء نہیں ہو گا اگرچہ سالوں تک نہ جائے۔ اگر چار ماہ یا اس سے زائد مدت تک بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی اور جار ماہ ختم ہونے سے قبل زبانی رجوع یا بیوی سے مخصوص کام کرے رجوع کیا توطلاق واقع نہیں ہوگی البتہ قسم توڑنے کا کفارہ دینالازم ہے (یعنی دس مسکینوں کو دوقت بیث بھر کر کھانا کھلانا یا تین ون سلسل روزہ رکھنا کفارہ ہے) کفارہ وے کر ایلاء ختم ہو جائے گالیکن اگرچار ماہ یاجس قدرتسم کھ کی تھی اتن مدت تک بیوی کے پاس نہیں گیا اور نہ ہی اپنی بات سے زبانی رجوع کیا توعورت پر ایک بائنہ طلاق واقع ہوگی جس سے نکاح ختم ہوجائے گا اب ملناچاہیں تو نیا نکاح کرنالازم ہے خواہ عدت ہی میں کرس یاعدت کے بعد۔ بقیہ مسائل نقه کتابوں میں ہیں۔

Same

## مرد کا اپی بیوی ہے ترک تعلق

(۲۷۸) المعن بهز قال: حدثنى ابى عن حدى قال: قست: يارسول الله نساو ما ناتى مبها ، ام ما ندع؟ قال: حرثك انى شئت عير ان لا تقبح الوحه ولا تضرب واطعمها اذا طعمت واكسها اذا اكتسيت ولا تهجرها الافى بيتها كيف وقد افضى بعضكم الى بعض الابما حل عليها الما والداؤد شريف الكاح باب حق المراة على روجها في مراياس ماحه النكاح باب حق المراة على روجها في مراياس ماحه النكاح باب حق المراة على روجها في مراياس ماحه النكاح باب حق المراة على روجها في مراياس ماحه النكاح باب حق المراة على روجها في مراياس ماحه النكاح باب حق المراة على روجها في مراياس ماحه النكاح باب حق المراة على روجها في مراياس ماحه النكاح باب حق المراة على روجها في مراياس ماحه النكاح باب حق المراة على روجها في مراياس ماحه النكاح باب حق المراة على روجها في مراياس ماحه النكاح باب حق المراة على روجها في مراياس ماحه النكاح باب حق المراة على دوجها في مراياس ماحه النكاح باب حق المراة على دوجها في مراياس ماحه النكاح باب حق المرايات المرايات المرايات النقائق المرايات المرايا

ترجہہ: "حضرت بہزین عکیم اپنے واواسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ہم اپنی عور توں ہے کس طرح جم ع کریں؟ اور کس طرح بند کریں؟ آپ نے فرمایا: تم اپنی تھیتی میں جس طرح جائے آو۔ البتہ چبرہ کو برامت کہو اور نہ ، ربیٹ کرو۔ جب تم کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤاور جب تم کھڑے پہنو تو اس کو بھی پیناؤاور اگریوی سے ترک نعلق کرو تو گھریں ہی کروایعنی گھرے حد تک ہی ترک نعلق رکھو باہر نہ نکالو) اور کیونکر (باہر نکال وے) جب کہ تم نے ایک ووسرے کے ساتھ عقد نکاح کے وربعہ ماہ کی ہے۔"



# ترک تعلق کب تک جائزہے؟

( ٢٧٩) ﴿عن ابى هريرة، عن النبى ﷺ قال: لا هجرة فوق ثلاث، ومن هاجر فوق ثلاث، فمات، دخل النار.﴾

(ابوداؤدشريف الادب باساقي من يهجو انحاد المسلم ٢٥ م٣٢٠٠)

ترجمہ: "حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے لئے تین دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ ناجائز نہیں ہے جس نے تین دن سے زائد چھوڑ دیا اور ای حالت میں مرگیا تو جہتم میں جائے گا۔"



The same

## ترک تعلق کب تک جائز ہے

٢٨٠٠ ﴿ عَلَى البس بن هالك، قال كانت صفية مع رسول اللَّه في سفر وكان ذلك يومها فانطت في المسير فاستقبلها رسول اللَّه ﷺ وهي تبكي وتقول حملتني على بعير بطيء فجعل رسول الله الله الله المسح بيدته عينيها، ويسكنها، فات الايكاء فعضت رسول اللَّه ﴿ وَتُوكُهَا، فقدمت فاتت عابشة فقالت يومي هذالك مررسول الله فالخال ارانت ارصينيه عبى فعمدت عائشة الى حمارها وكانت صبعته بورس ورعفران فيصبحته بشيء من ماء، ثم جاءت جتى قعدت عبد راس بوتيه من بشاءا فعرف رسول اللَّه في الحديث فرضي عن صفية والطلق الى رسب فقال لها إن صفية قد أعبالها بعيرها فما عليك ال تعطيها بعيرك فالتاريب اتعمد الي بعيرى فتعطيه اليهودية فهاحرها رسول الله ١٥٠ ثلاثة اشهر، فلم يقرب بيتها وعطلت رينب نفسها وعطنت سها وعمدت الي السرير فاستدته الي موحر البيت وايست ان يانيها رسول اللَّه ﴿ فيما هي دات يوم اذا موحس رسول اللَّه ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فدحل الست. قوضع السرير موضعه فقالت ريسي يا رسول الله حاريتي فلانه قدطهرت من حيصتها اليوم هي لک. قدحل عليهارسول الله 🕾 ورصىعها 🕏

ترجمه المناح النهاج بن مالب فرمات بين كدا يك سفريس المحضرت معلى القدعلية وسلم

No.

کے ساتھ حضرت صغید (بھی)تھیں اور یہ ان کے ہاری کے دن تھے چلنے میں وہ ہیجیجیہ رہ سن حضور نے (ٹھہر کر) ان کے لئے انتظار کیا حضور کو دیکھ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ بارسول اللہ آپ نے مجھے مست رواونٹ برسوار کر دیاحضور اینے ہاتھ سے ان کے آنسو پوچھنے لگے اور حضرت صفیہ کو خاموش کرانے لگے لیکن دہ اور بھی (زیادہ)زار و قطار کرنے لگی اس پر حضور ان کو یونہی چھوڑ کر آگے چل دیئے۔ حضرت صفیہ (حضور آ کی نارائنگی محسول کرکے) حضرت مائشہ کے پاس آئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ آج کی میری باری میں آپ کو ری ہوں آپ حضور کو مجھ سے راضی کر دیں۔ حضرت عاکشہ کو حضرت صغیہ کے دویٹے پر نظر پڑی جوورک (ایک خوشبو دار گھال جس سے کپڑے بھی ر نے جاتے ہیں) اور زعفران سے رنگی جوئی تھی حضرت عائشہ یے اس اوڑھنی پر پانی کا چھڑ کاؤ کیا (تاکہ خوشبوخوب تھلے) پھر حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئيں اور حضور کے سرائے بیٹھ گئ آپ نے ان سے پوچھاکی ہوا آپ کو۔(ووسرے ك ايام من آب كا آنا؟) حضرت عائشة في كها: الله كي طرف س عنايت اورفضل ب جس كوده نوازنا چابي نواز كيت بيل- (الله تعالى في مجه يرفضل كياكه صفيه كيه ايام بھی مجھے مل گئے) حضور مبھے گئے چنانچہ آپ حضرت صفیہ سے راضی ہوئے اور زینب كياس آكر ان سے فرمانے لكے زينب: صفيه كو ان كى سوارى نے تھكاديا ہے آپ كو كونى حرج نه ہوگا اگر آب ابنى سوارى ان كو دے ديں۔ حضرت زينب كہنے لكى: يا ر سول الله كيا آپ ميري سواري مجھ سے لے كر اس يہوديه عورت كو دينا جاہتے ہيں (اس جملہ سے حضور کو بہت تکلیف ہو گی) آپ نے ان سے تین مبینہ تک ترک تعلق كيوان كے ٹھكانہ كے قريب بھى نہ ہوئے حضرت زينب نے اپنے آپ كوالگ تھلگ كرديا اور اپنے ٹھا ند كے بالكل خفيہ گوشے ميں بانگ كے ساتھ ٹيك لگا كر مايوس ہوكر بیٹھ گئ کہ اب حضور میرے پاس نہیں تشریف لائیں گے۔ ای دوران ایک دن حضرت زینب نے آپ کی آمد کی آہٹ ٹی آپ گھر میں داخس ہوئے تو آپ نے بانگ





#### این بیوی کو مارنا

رمسلم الفصائل باب مساعدته للاثام واحتباده مى المساح السهله م٢٥ م ٢٥٠ ترجمه: "حضرت عائشة فرماتى بين والله آنحفرت صلى الله عليه وسلم في بحق كرى و اپنه باتھ سے بين مارانه عورت كونه خادم كو-نه بى اپنه باتھ سے كى اور چيز كو مارا-بال راہ فدا ميں جہاد ضرور كرتے ہے ۔ آنحضرت صلى الله عليه وسلم كوجب بمحى دوباتوں ميں سے ایک بات بیند كر ليا جودونوں سے ایک بات بیند كر ليا جودونوں ميں آسان بوكى بشرطيكه اس ميں گناه نه بهو اگر گناه بهوا تو حضور اس سے سب سے زياده ميں آسان بوكى بشرطيكه اس ميں گناه نه بهو اگر گناه بهوا تو حضور اس سے سب سے زياده دور رہے - حضور " نے بھی اپنی كی پروه دور رہے - حضور " نے بھی اپنی كی پروه درى يا خلاف ورزى بهوتے نہيں ديند (جب اليا ديکھتے) تو خدا كے (حكم كے) درى يا خلاف ورزى بهوتے نہيں ديند (جب اليا دیکھتے) تو خدا كے (حكم كے) داسطے حضور والا انقام ليتے تھے۔ "

۲۸۳،۲۸۲ نمبرهديث كاليمي يي مضمون -

(۲۸٤) عرعبدالله برزمعة : الدي البي الوعظهم في الويع التي تخرج، قال: ولم يضحك احدكم مما يكون منه؟ ووعظهم في النساء: ان يضرب العبد، او الامة، من اول النهار، ثم يعانقها من آحر المهار المهار الكاح الما ما يكره مر صرب الساع المركم

ترجمه: " حضرت عبدالله بن زمعه فرماتے ہیں که آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے ان

The same

لوگوں کو جو ہوا کے خارج ہونے پر ہنتے تھے نفیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ''الیی بات پر کیوں کوئی ہنستا ہے جس کو خود (بھی) کرتا ہے'' پھر عور توں کی بابت وعظ و نفیحت کی۔ اور فرمایاتم میں سے بعض لوگ کیوں اپنی اس عورت کو مارتے ہیں جس سے دن کے اخیر حصہ (لینی رات) میں پھر ہم بستری کرتے ہیں۔''

(٢٨٥) ﴿عن اياس بن عبدالله بن ابى ذماب، قال: قال رسول الله ﴿ ٢٨٥) وَصَربُوا الله على ازواجهن، فاذن تضربُوا الماء الله فجاء ه عمر، فقال: قد ذئرن النساء على ازواجهن، فاذن لهم، فضربُوهن، فطاف بآل رسول الله ﴿ نَساء كثير، فقال اللبي ﴿ لَقَد طاف بآل محمد ﴿ الليلة سبعون امراة كلهم يشتكيل ازواجهن، والا تجد اولئكم خياركم ﴾

(ابوداؤد النكاح باب في صرب النساء تام ٢٩٩ طبع اعداديه)

ترجمہ: "حضرت ایا س بن عبداللہ بن ابی ذباب سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فرمایا: اللہ کی بندیوں کونہ ، رو۔ اسے میں حضرت عمر آپ کے پاس آئے اور کہ عور تیں اپنے شوہروں پر ولیر ہوگئ ہیں۔ تو آپ نے مار نے کی اجازت دے دی پھر بہت کی عور تیں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئیں اور اپنے شوہروں کی شکا بیس کرنے لگیس آپ نے فرمایا۔ آل نبی کے پاس تقریباً ستر عور تیں گزشتہ رات آئیں جو سب کی سب اپنے شوہروں کی شکا بیس کرتی تھیں پھر مردوں سے فرمایا تم میں سے ایسے مرد ایسے فرمایا تم میں کے وال کو مارے)۔"

(٢٨٦) ﴿عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يسال الوجل فيهما ضوب المساء ما موك فيهما ضوب اهر اته ﴿ ابوداؤد المحاح بال هي صوب الساء ما موك ترجمه: "حضرت عمرفارول" عدوايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم تے فرمايا: اين بيويوں كمار نے يس آدى ہے كوئى (روز قيامت) موافقه نه جوگا-"

### عور توں کے متعلق حضور کی آخری وصیت

(۲۸۷) ﴿عن سليمان بن عمرو بن الاحوص قال: حدثنى ابى: ان رسول الله ﴿ قَالَ: استوصوا بالنساء خيرا؟ فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن فى المضاحع واصربوهن ضرباغير مبرح فان اطعم فلا تبعوا عليه سبيلا الا ان لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حق فاما حقكم على بسائكم . فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا ياذن فى فاما حقكم على بسائكم . فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا ياذن فى بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم: ان تحسنوا اليهن فى كسوتهن وطعامهن ﴾

#### شوہر کی خدمت

(٢٨٨) ﴿عن اسماء قالت: تزوجني الربير ، وماله في الارص من مال ، ولا مملوك، ولا شيء غير فرسه، فكنت اعلف فرسه، واكفيه مونته، واسوسه، وادق النوى لناضحه، واعلقه، واستقى الماء واخرر غربه، واعجن، ولم اكن احسن اخبز، فكان يخبر جارات لي من الانصار، وكن نسوة صدق، وكنت انقل النوى من ارض الزبير، وهي التي اقطعه النبي الله على راسى ثلثي فرسخ فجئت يوما، والنوى على راسى، فلقيني النبي الله ومعه نفر من اصحابه، فدعاني، ثم قال: اخ، اخ ليحملي خلفه، فاستحييت اني اسير مع الرجال، و ذكرت الزبير وغيرته، وكان من اغير الناس. فعرف رسول الله الله الله الله استحييت، فمضى، وجئت الى الزبير، فقلت: لقيني رسول الله الله وعلى راسي النوي، ومعه نفر من اصحابه، فاناخ لاركب معه، فاستحييت، وعرفت غيرتكه، فقال: والله، لحملك النوى كان اشد من ركوبك معه، قالت: حتى ارسل الى ابوبكو بعدذلك بخادم، فكفتني سياسة الفرس، فكانما اعتقني.

ومسلم السلام، باب جواز ارداف المراة الاجبية ادا اعيت في الطريق ٢٥ م٢١)

ترجمہ: "حضرت اسماء فرق فی بیں کہ حضرت زمیر کے جھے سے نگاح کیا تو اس زمانہ میں ان کے پاس زمین پر نہ کوئی مال تھ نہ کوئی غلام نہ کوئی اور چیز صرف ایک گھوڑا تھا میں ان کے گھوڑ ہے گھوڑا تھا میں ان کے گھوڑ ہے کو گھاس ڈاتی تھی خود ان کی خدمت کرتی تھی خاگی انتظام بھی کرتی تھی۔ آب کش او نٹ کے لئے تھجور کی گھلیاں کوئتی تھی اور اس کو چارہ درتی تھی پائی کھینچتی تھی، ڈول میتی تھی، آٹا گوند ہتی تھی گر جھے روٹی اچھی بکانی نہ آٹی تھی اس لئے

میری انصاری بمسائیاں روٹیاں پکادیا کرتی تھیں، وہ برے افلامی کی عور تمیں تھیں ایک زیر کی دے دی تھی۔ یس دہاں ہے اپنے مربر اٹھا کر تھجور کی گھلیاں الذی تھیں وہ زیبن ۳/۲ فریخ کی مسافت پر تھی ایک روز بیں اپنے مربر گھلیاں الاربی تھی راست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے بچھ صحابہ بھی حضور کے ساتھ تھے حضور گئے بھی بایا اور اونٹ کو بٹھانے کے لئے آئے آئے آئے قرمایا۔ وفٹ پر حضور گئے جھے اپنے بیچھے سوار کرنے کے لئے بٹھایا تھا جھے شرم آگئی (حضرت اونٹ پر حضور گئے جھے اپنے بیچھے سوار کرنے کے لئے بٹھایا تھا جھے شرم آگئی (حضرت نہیں تہماری غیرت جاتی تھی (زیر گئے کہا) خدا کی قسم تہمار انگھایاں سرپر اٹھا کر الانار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہونے سے میرے لئے سخت تھا حضرت اسا یہ کہتی ہیں غرض حضرت ابو بکر صدات ابو بکر صدات آدو کر دیا۔"

الکھری اور ہے گئے شوہرای سب بچھ ہوتا ہے اگر شوہری خدمت کرے تو عبادت بھی ہے اور ہہترین صدقہ بھی ہے (کزالعمال ۱۲۵ مولا) جیسا کہ آپ نے اس طدیث بالا ہیں و کیھا کہ حضرت صدایتی کی بیٹی حضرت اسماء آپ نے شوہر حضرت زبیر کی مختی خدمت کرتی تھیں۔ شوہری خدمت کی برکت سے عورت کو دیگر تمام عبادات کا بھی تواب ملتا ہے حضرت اسماء بنت بزید انصاریہ نے حضور سے بوچھایار سول اللہ! اسم عورتیں تو گھروں میں بند بیٹی مردوں کی ضرور توں کو پورا کرتی ہیں ممل اور اولاد کے بوچھا کو برداشت کرتی ہیں شوہروں کی ضرور توں کو پورا کرتی ہیں مسل اور اولاد کے بوچھ کو برداشت کرتی ہیں شوہروں کی خدمت میں مشغول رہتی ہیں جب کہ مرد حضرات جعد، جماعات، مریضوں کی عیادت، جنازہ میں حاضری، اور سب سے افضل عبادت اللہ کے راستے ہیں جہاد کی فضیلت اور تواب بھی پاتے ہیں جب کہ اس دوران عبادت اللہ کے راستے ہیں جہاد کی فضیلت اور تواب بھی پاتے ہیں جب کہ اس دوران کے گھرمال و اسباب کی حفاظت، بچوں کی پرورش و غیرہ کرتے ہیں تو کیا ان کے گھرمال و اسباب کی حفاظت، بچوں کی پرورش و غیرہ کرتے ہیں تو کیا ان کے گھرمال و اسباب کی حفاظت، بچوں کی پرورش و غیرہ کرتے ہیں تو کیا ان کے گھرمال و اسباب کی حفاظت، بچوں کی پرورش و غیرہ کرتے ہیں تو کیا ان کے گھرمال و اسباب کی حفاظت، بچوں کی پرورش و غیرہ کرتے ہیں تو کیا ان کے گھرمال و اسباب کی حفاظت، بچوں کی پرورش و غیرہ کرتے ہیں تو کیا ان کے گھرمال و اسباب کی حفاظت، بچوں کی پرورش و غیرہ کرتے ہیں تو کیا ان کے گھرمال و اسباب کی حفاظت، بچوں کی پرورش و غیرہ کرتے ہیں تو کیا ان کے گھرمال و اسباب کی حفاظت، بچوں کی پرورش و غیرہ کرتے ہیں تو کیا ان کے گھرمال و اسباب کی حفاظت، بچوں کی پرورش و غیرہ کرتے ہیں تو کیا دوران

نیک اعمال میں ہمیں بھی تواب مے گایا مرد حضرات ہم سے تواب میں آگے ہوں ے ؟ آپ نے فرمایا جا دَاورتم اپنے علادہ تمام عور توں کو بھی بناد وکہ تم عور توں کا اپنے شوہروں کے ساتھ حسن برتاؤ اور ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا تواب اور فضیات میں ان تمام عبادات و اعمال کے برابر ہے جو مرد کر رہے ہیں وہ عورت مارے خوشی کے اللہ اکبر کہتے ہوئے جلی گئے۔ ایبقی شعب الایمان ۲۰ ما ۱۳۴۱ الله تعالى كے نزديك شوہركى خدمت كس قدر اہم فريضه ب كه عورت سے جعد، جماعت جہاد وغیرہ کی فرضیت بھی ساقط کر دی گئی اور نوافس توشوہر کی اجازت پر موقوف ہیں مشکوۃ میں صدیث ہے کہ حضرت صفوان بن معطل کی بیوی حضور کی خدمت میں آئی اور ایے شوہر کی شکایت میں کہنے لگی که میراشوہر مجھے نمازیرھنے یر مار تا ے۔ میں روزہ رکھتی ہوں تو روزہ میرا افطار کراتا ہے اور خود آفتاب طلوع ہونے کے قریب فجر نمازیر هتاہے ای مجلس میں اس عورت کے شوہر صفوان بھی ہیتے ہوئے تھے حضور یے صفوان ہے ان کی بیوی کی شکایات کے متعلق پوچھا تو صفوان شنے کہایا رسول الله، میری بیوی کی بہلی شکایت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نماز میں بڑی کمی سورتیں بڑھتی ہے میں اس ہے چھوٹی سورت بڑھنے کو کہت ہوں آپ نے عورت سے کہا کہ کوئی چھوٹی می سورت بھی نماز میں کافی ہوجائے گی۔صفوان نے دوسری شکایت کے متعلّق کہا کہ بارسول الله میری بیوی نفل روزہ رکھتی ہی چلی جاتی ہے میں زمیندار پیشہ ہوں رات کو کھیت پر پانی دینے کے لئے جاتا ہوں دن کو موقع ملتاہے لیکن بیوی روزہ ہے ہوتی ہے جوان آوی ہوں صبر نہیں ہو پاتا، آپ نے قرمایا کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر (نفل) روزہ نہ رکھے۔ حضرت صفوان نے تیسری شکایت کے متعلّق فرہ یا کہ یارسول اللہ کھیت کو پانی دیتے رات گزر جاتی ہے سحری کے وقت کھیت پر ہی نیندلگ جاتی ہے آنماب طلوع ہونے کے قریب آنکھ کھل جاتی ہے تو نماز پڑھ لیتا ہوں آپ نے فرمایا اے صفوان جب بھی آنکھ کھل جائے نماز پڑھ لوا مشکوۃ شریف

م ۲۸۲ ال حدیث پر غور جیجے کہ آپ نے شوہر کے عذر کو قبول کیا حالانکہ عورت کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی پھر بھی عورت کو تاکید فرمائی کہ اپنے شوہر کا خیال رکھو۔ کیونکہ وہی تہمارے لئے جنت بھی ہے اور وہی جہٹم بھی ہے۔



#### عورت کے چہرہ پر مارنا

(٢٨٩) ﴿عن حكيم بن معاوية، عن ابيه، عن النبي ﴿ ساله رحل ماحق المراة على زوحها؟ قال: تطعمها اذا طعمت، تكسوها ادا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الافي البيت ﴾

(ابوداؤد المكاحباب في حق المراة على زوجها ٢٥ صصل

ترجمہ: "حضرت معاویہ" فرماتے ہیں کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک شخص نے بوچھا شوہر پر اپنی عورت کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب خود کھائے تو اس کو بھی کھل نے اور جب خود (نیا) کپڑے بہنے اس کو بھی پہنا نے اور جبرہ پر نہ مارے برا بھلا نہ کے گھر کے سواال سے جدانہ رہے (یعنی تنبیہ کی ضرورت پیش آئے تو اس کو گھر سے جدامت کر وبلکہ گھر ہیں رکھتے ہوئے ہی جدائی اختیار کرو)۔"



ابواب النفقم

نان نفقه اور اہل وعیال پر خرج کرنے کا تواب

#### عورت کے لئے خادمہ

وقلت: لو اتيت اباك، فسالتيه خادما، فاتت النبي فلم تصادفه، فقلت: لو اتيت اباك، فسالتيه خادما، فاتت النبي فلم تصادفه، فرجعت، فلما جاء اخبر، فاتانا وقد اخذنا مضاجعنا، و علينا قطيفة اذا لبسناها طولا، حرجت منها جنوبنا، واذا لبسناها عرضا خرجت روسنا، او اقدامنا، فقال. يا فاطمة، اخبرت الك جئت، فهل كان لك حاجة؟ قلت بلى، شكت الى محل يديها من الطحين، فقلت: لو اتيت اباك، فسالتيه خادما، قال افلا ادلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ اذا اخذتما مضاجعكما، فقولا ثلاثا وثلاثين، وثلاثا وثلاثين، واربعا وثلاثين: من تحميد، وتسبيح، وتكبير.

(ترمدي الدعوات بالماجاء في التسبيح و التحميد عند المنام ٢٥ م ١٨)

ترجمہ: "حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ" نے بچھ سے اپنے ہاتھوں کے اہلونی شکاست کی جو کہ آٹا بینے کے سبب پڑے تھے ہیں نے کہااگرتم اپنے باپ کے پاس جاکر ان سے خادمہ کا سوال کرو (تو پہترہے) حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں لیکن آپ کو وہاں نہ پایا تو ہیں واپس گھرلوٹ آئی حضور جب شریف لائے تو آپ کو میرے متعلق خبردی گی (کہ فاطمہ کسی ضرورت سے آئی تھی) آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اس وقت ہم (میاں بیوی) اپنے استریر سے ہم پر ایک چھوٹی کی چاور تھی لمبائی ہیں اوڑھ کر سوجاتے تو بہلوبا ہم ہوتے اور بہتریر سے ہم پر ایک چھوٹی کی چاور تھی لمبائی ہیں اوڑھ کر سوجاتے تو بہلوبا ہم ہوتے اور چوافاطمہ ایم جھے معلوم ہوا کہ چاور بھی اوڑھ کی کہ ایک چاور بھی اوڑھ کی سوجاتے تو سریا پاؤں چاور سے باہر ہوتے (اس قدر شکی تھی کہ ایک چاور بھی اوڑھ کے سے پوری نہ تھی) حضور سے آگر پوچھا فاطمہ ایم جھے معلوم ہوا کہ چاور بھی اوڑھ کے لئے پوری نہ تھی) حضور سے آگر پوچھا فاطمہ ایم جھے معلوم ہوا کہ

Water Car

آپ گھر آئی تھیں کیا کوئی ضروری کام تھا؟ حضرت علی ہے گئے: جی ہاں کیوں نہیں اضرورت ہی ہے آئی تھی) فاطمہ نے مجھے اپنے ہاتھوں کے آبلونکی جو کہ بکٹرت آٹا پینے سے پڑے ہیں شکایت کی تھی تو میں نے کہا اگر تم اپنے باپ کے پاس جاکر ایک خادم کا سوال کرو ( تو بہتر ہے ) حضور نے (دونوں کو مخاطب فر، کر) فرمایا کیا میں تم دونوں کو ایسی عمدہ چیزنہ بتلاؤں جو خادمہ سے بھی بہتر ہو جب تم دونوں سونے لگو تو تینتیس اور تینتیس تینتیس اور تینتیس تینتیس اور تینتیس تینتیس اور تینتیس اور تینتیس اور تینتیس اور تینتیس کینتیس کینت

النسوسط درجہ کی مالی حیثیت رکھتا ہو تو شوہر پر عورت کے لئے خادم دینا لازم نہیں ہے میک مورت ہی الی حیثیت رکھتا ہو تو شوہر پر عورت کے لئے خادم دینا لازم نہیں ہے بلکہ عورت ہی شوہر اور گھر کی خدمت کرے جیسا کہ حضرت فاطمہ "اپنے شوہر نامدار حضرت علی "کے گھر کے تمام کام کاج کرتی تھیں حتی کہ چکی میں آٹا بیتے بیتے ہاتھوں میں آباؤں کے نشان پڑے تھے جب آپ "کے پاس خادم ہانگئے آئیں تو آپ " نے حضرت علی کو تھم نہیں دیا کہ فاطمہ کے لئے کوئی فادمہ کا بندوبت کرد۔اگر فادم یا فادمہ دینا شوہر کو لازم ہوتا تو آپ فرور حضرت علی کو تھم دیتے جیسا کہ عقد نکاح کے بعد رخصتی شوہر کو لازم ہوتا تو آپ فرور حضرت علی کو تھم دیتے جیسا کہ عقد نکاح کے بعد رخصتی دے قبل، پہلے جق مہر ادا کرنے کا تھم دیا تھا صالانکہ عورت اگر حق مہر معاف یا مؤخر کر دے تو فور کی ادا نیگی واجب نہیں ہوتی۔ جب حق مہر کی ادا نیگی کا تھم آپ نے دیا تو دے ادم دینا کے خادم دینا کی خادم دینا کا خادم دینا کی خادم دینا کی دو اجب نہ ہونے کی دلیل ہے۔ (فتح الباری شرح البناری خارت الناری خارت الادری تا کا خادم دینا کا سے دورت کی دلیل ہے۔ (فتح الباری شرح البناری خارت الادری خارت الادری در الباری خارت الادری در الباری خارت الادری در الباری خارت الادری خارت الادری در الباری در الباری خارت الادری در الباری در ال

آپ نے خادمہ کے بجائے دونوں میاں بیوی کورات کے وقت سونے ہے قبل بستر پرج تے وقت سبحان اللہ الحمد للد ، اللہ اکبر تینتیس تینتیس بار پڑھنے کا تھم فرمایا ال سبیح سے آخرت میں راحت ملے گیائ کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں۔ غرض عورت ہی گھر کی خدمت انجام دے تو جنت اس کی ختظر ہوگی جس طرح حضرت فاطمہ خاتون جنت نے یہ مقام حاصل کیا حضرت اساء "بنت صدیق کے متعلّق گزرچکا کہ اپنے شوہرگ کس قدر خدمت کرتی تھیں فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کے پاک سواری کے لئے ایک گھوڑا تھا ہیں خود گھوڑ ہے گھاں ڈاتی، خاتی امور خود انجام دیق آب کش اونٹ کے لئے کھوڑا کھوڑ کی گھلیاں کوئتی تھی اونٹ کو چارہ دیتی، خود اونٹ کے ذریعہ بانی جمبنجتی ڈول کے لئے ری بیتی، آٹا گوندتی اپنے شوہر کی زمین پر ج کر مجبوری سرپر لاد کر لاتی ہے سب کام خود انجام دیتی۔ آٹا گوندتی اپنے آجکل عور تیں اس قدر کام کرتی ہیں؟ چندروٹیاں نود انجام دیتی۔ آسلم شریف، بتائے آجکل عور تیں اس قدر کام کرتی ہیں؟ چندروٹیاں پکانی ہواس پر بھی خادم کا مطالبہ ہو تو آخر میاں بیوی ہیں وہ محبت کسے پیدا ہوگی جوجنت میں ان کے لئے مقام بنا دے۔ یقینًا اگر آج ہماری عور توں میں اپنے شوہروں کے سرتھ صحابیات جیس محبت ہو تو آج بھی ہمارے گھرانے بنتی گھرانے بن سکتے ہیں اللہ سرتھ صحابیات جیس محبت ہو تو آج بھی ہمارے گھرانے بنتی گھرانے بن سکتے ہیں اللہ سب کو این خوشنودی نصیب فرمائے آمین ٹم آمین۔



THE SERVICE

#### روز قیامت ہر ذمہ دارے جوابدہی

(٢٩١) ﴿عن عبداللُّه بن عمر: انه سمع رسول اللُّه ﷺ يقول: كل راع مسئول عن رعيته: الامام راع، ومسئول عن رعيته، والرجل راع في اهله وهو مسئول عن رعيته والمراة في بيت زوحها راعية وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده، ومسئول عن رعيته، والرجل في مال ابيه راع، وهو مسئول عن رعيته، وكلكم راع. وكلكم مسئول عن وعيته ﴿ إبحاري الاستقراص باب العبدراع في مال سيده و لا يعمل الاباديه ج الم ترجمه: "حضرت عبدالله بن عمر كي روايت بي أنحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا خبردار ہر تگہبان سے (قیمت کے دن) اپنی رعیت کے بارے میں پوچھ ہوگی لہذا امام (لیعنی سربراہ مملکت جولوگول کا) نگہبان ہے اس کو اپنی رعیت کے ہارے میں جوابد ہی کرنی ہوگی، مرد جو اپنے گھروالوں کا نگہبان ہے اس کو اپنے گھروالوں کے بارہ میں جواب دہی کرنی ہوگی اور عورت جو اپنے خاد ند کے گھر (اور اس کے بچوں) کی تگہبان ہے اس کو ان کے (حقوق کے) بارے میں جوابدھی کرنی ہوگی خاوم یعنی غلام مرد جو اپنے آقاکے مال کانگران و نگہب ن ہے اس کو اس کے مال کے بارے میں یوچھ ہوگ اور آدى اينے باب كے مال كا تكہبان ہے اس كو اس ذمنہ دارى كے بارے ميں جوابد ہى · كرنى ہوگى لہذا آگاہ رہو۔تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اورتم میں سے ہر ایک شخص ائي رعيت كے بارے ميں جواب دہ ہو گا۔"

سنول قرار دیا گیارای عربی زبان می نگران کو کہتے ہیں اور جس کی نگرانی و نگہداشت کی مسئول قرار دیا گیارای عربی زبان میں نگران کو کہتے ہیں اور جس کی نگرانی و نگہداشت کی ذمتہ داری سپردکی گئی ہوتی ہے اس سے رعیت کہتے ہیں حدیث میں بتایا گیا کہ آخرت

یس ہر ذمہ دارسے پوچھاجائے گاکہ اس نے کس حد تک پی ذمہ داری کو نبھایا حکم انوں

کو اپنے ملک اور قوم کے متعلق پوچھ جائے گا ای طرح گھرکے نگران مردسے اپنے اہل
وعیاں کے متعلق پوچھاجائے گاکہ ان کے نفقہ خرچ اور دین سکھانے کی ذمہ داری
پوری کی یا نہیں ۔ ایسا تو نہیں کہ خود تو حضرت پیرومر شدعالم بے ہیں اور اولاد وین سے
غافل ہے ای طرح عور توں ہے بھی پوچھ ہوگی عورت ہروقت اپنے خاوند کے گھر میں
رہتی ہے اس لئے وہ شوہر کے گھر کے مال اور اپنے ناموس کی حفاظت کی ذمہ دار ہے
عورت کی ذمہ دار ہے کہ اولاد کی دئی تربیت کرے شوہر کی اج زمت کے بغیر شوہر کے
یا اپنے رشتہ داروں پر خرج نے نہ کرے جس قدر شوہر نے اجادت دے رکھی ہے بسائی
قدر صد قد خیرات کرے ہے جا اخراجات ہیں شوہر کا مال صرف نہ کرے ورنہ آخر ت



Sales Sales

### اینے عیال پر خرج کرنے میں بخل کرنے والا

( ۲۹ ٤) الله قال عبدالله بن عمرو: سمعت رسول الله قل يقول: كفى بالموءاثما ان يضيع من يعول الله الوداؤد الزكاة باب في صلة الرحم خاص ١٠٥٠ ترجمه: "حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص فرمات بيل كه بيل في من قام الله عليه وسلم سے فرم تے ہوئے سنا: آدمی كوگناه گار بناد ہے كه وہ الله عبال (متعلقین) كى روزى كوضائع كرد ہے "

قائرہ: یعنی شریعت نے جوز تد داریاں سونی ٹیل ان سے غفلت برتے اور اپنے ال کو ان کے علاوہ دیگر کامول میں خرج کردے۔ یہ اپنے عیال کاروزی ضائع کر دینہ ہے۔ (۲۹٦) کوعن ابی هریرة: ان رسول الله الله قال: ما می یوم یصبح العباد فید الا ملکان یقولان، فیقول احدهما اللهم اعظ منفقا خلفا ویقول الا خر: اللهم اعظ ممسکا تلفا گا

(مسلم الزكاة بال في المنفق والممسك ثاام ٢٣٩٠)

ترجمہ: "حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ عبی کو دو فرشتے (آسان سے) اترتے ہیں ایک کہتاہے اللی (فرج کرنے والے) سخی کوعوض عطافرما۔ دوسرا کہتاہے اللی منجوس کامال ہلاک کر۔"



( ٢٩٧) ﴿قال. دحلنا على حابر بن عبدالله، فقال: ان رسول الله ﷺ حطب الماس. فقال انقوالله في النساء، فانكم احذ تموهس بامانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وان لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهون، فان فعلى فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسو تهن بالمعروف ﴾ (ابوداؤد ٢٥٥هـ)

ترجمہ: "حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آنحضرت ﷺ نے ایک وفعہ لوگوں ہے خطاب کرتے ہوئے فرہ بیا۔اے لوگواعور توں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈروکیونکہ تم نے ان عور توں کو اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے خام کے دریعہ ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر (اپنے قید نکاح میں) لیا ہے اور اللہ کے نام کے ذریعہ ان کی شرم گاہوں کو تم نے اپنے لئے حلال کیا ہے ان عور توں پر تمہارات ہے کہ تمہارے کسی نابیٹد بیرہ شخص کو گھر میں وافل نہ ہونے دیں۔اگروہ ایسا کریں تو تم ان کی بلاز خم لگائے پٹائی کر سکتے ہو اور ان عور توں کا نفقہ (خرچہ) تم پر لازم کے باور شرکی قاعدے کے مطابق تم پر ان کو پوشاک دینا بھی لازم ہے۔"

(أبوداؤدشريف الركاة باب في صلة الرحم ج اركام)

ترجمه: "حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صدقہ خیرات کی ترغیب دے رہے تھے ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا یار سول اللہ امیرے پاس SYN OWN

ایک دینار موجود ہے (اس کو کہال خرج کرول؟) آپ نے فرمایا اس کو اپنی بیوی خرج کرو۔ سائل نے کہا اس کے علدوہ ایک اور بھی ہے آپ نے فرمایا اس کو اپنی بیوی پرخرج کرو۔ سائل نے کہا: میرے پاس تیسرادینار اور بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنی اولاد پرخرج کرو۔ سائل نے کہا میرے پاس چو تھا دینار بھی ہے آپ نے فرمایا کو اپنی اولاد پرخرج کرو۔ سائل نے کہا میرے پاس چو تھا دینا ربھی ہے آپ نے فرمایا کم زیادہ واقف ہو (کہ تمہمارے اہل قرابت میں کون زیادہ ضرورت مند اور تھی ہو اک تمہمارے اہل قرابت میں کون زیادہ ضرورت مند اور تحق ہے ۔ "

المرامی اور دمیم بی ہے کہ آدمی پہنے ان واجبی حقوق اور دمیہ وار پول کو اور دمیہ وار پول کو ادا کرے جن کا وہ ذاتی طور پر ذمتہ دار ہے مؤمن بندہ جو پکھے اپنی ضرور توں پر خرج كرے يا اپنے بيوى بچوں ير (جن كى اس ير ذمنہ دارى ہے) خرچ كرے وہ سب بھى صدقه اور الله نعاليٰ كى رضا اور ثواب كاذر بعه ہے غالبًا ان سائل كويه معلوم نہيں تھا كہ بیوی بچوں اور دیگر قرابتدارول پرخرج کرنا بھی کار ثواب ہے کیونکہ لوگ عمومًا اپنے اہل وعیال برخرج کرنے کو کار ثواب نہیں سبھتے بلکہ اس کو مجبور کا ایک تادان یانفس كاليك تقاضا بجھتے ہيں رسول الله "فاس طرح كى احاديث بيں واضح فرما ياكدا ين الله و عیال اور اعزہ و اقارب پر بھی لوجہ اللہ اور ثواب کی نیت سے خرج کرنا چاہئے۔ال صورت میں جو کچھ بھی خرج اس مدمیں ہو گادہ سب صدقہ کی طرح آخرت کے بینک میں جمع ہو گابلکہ دومرے لوگوں پر صدقہ کرنے سے زیردہ اس کا ثواب ہو گاجیسا کہ آپ نے فرمایا لهما اجران احرالقرابة و احرالصدقه (بخاری) (میال بیوی جو ایک دوسرے پرخرچ کریں اس پر ان کو دوھرا تواب ملے گا ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحی کا تواب) صدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ دینار کا ہے جو بیوی بچوں یر خرج کیا گیا چنانچہ مردول پر بیویوں کے دیگر حقوق اور ذمہ داریول کی طرح ایک اہم حق بیہ بھی ہے کہ بیوی کو نفقہ (کیڑا کھانا گھر) دیا کرے ادر بیوی کو ان ضروریات ہے بے نیاز کر دے جو اس کے لئے ضروری ہیں تاکہ وہ بال بچوں کی تربیت آزادی اور بے فکری کے ساتھ کر سکے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف (البقره ٣٠) "اورجس كا بچه ٢٠ ال ك ذمه ال كاكمانا اور كيرًا قاعده ك مطابق ب-"

حدیث میں آپ نے فرمایا:

﴿ ان تحسنوا اليهن في كسو تهن وطعامهن ﴾

انو مدی الرصاع باب می حق المواة علی ذو حمها خاره <u>۳۵۹)</u> ''که تم ان بیویول کے ساتھ کپڑے اور کھانا دیتے میں خوش اخلاقی کا ہرتاؤ کرو۔''

حضرت ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کاواقعہ مشہور ہے کہ دربار نبوی میں حاضر ہوئی میں حاضر ہوئی میں حاضر ہوئی اور شکایت کرنے گئی کہ میرے شوہر کنجوس آدمی ہیں بخوشی اتنابھی دینے کو تیار نہیں جو میرے بچول کو کافی ہویہ روداد سنا کر دریافت کیا کہ "اگر میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال سے بچوں کو بھی کھلاؤں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ "آپ نے فرمایا:

ولدگ بالمعروف (بخاری تریف ۲۰ م۱۹)

"اتنالے لیا کر جوتیرے اور تیرے بال بچول کے لئے کافی ہو۔"

خود سرور کائنات صلی القدعلیہ وسلم کا بھی بی دستور تھا کہ ازواج مطہرات کے نفقہ کا نظم فرمایا کرتے آپ نے ایک باغ اس کام کے لئے خاص کر دکھا تھا جے فرو ثعت کر کے سال بھر کا پیشگی نفقہ ایک ہی دفعہ جمع کراد ہے۔

(محاری شویف ماب حبس الرحل قوت سنة علی اهله ۲۵ م۸۰۷)

چنانچہ فقہاء کرام نے نفقہ کی ادائیگی کو واجب کہا ہے اور بیوی مالدار ہو غریب ہو جیسی بھی ہو اگروہ شوہر کے زیر فرمان ہے تو شریعت نے نفقہ لاز مّاد لوایا ہے۔ بہتریہ ہے کہ شوہرانی بیوی کو اتفاق و محبت کے ساتھ اینا ہم پیالہ وہم نوالہ بنائے دونوں ایک ساتھ رہیں اور حیثیت کے مطابق جو کچھ میسر ہواس میں دونول گزارہ کریں اور جیسا کہ شریف گھرانوں کا قاعدہ ہے شوہر باہر کسب معاش کرے اور بیوی گھرکے انتظامات کی ذمتہ واریخ شوہرجو کچھ کمائے اس کے مطابق ضروریات کا سامان گھرمیں مہیّا کرے اور بیوی این سلیقہ شعاری کے ذریعہ اس سامان کو بورے گھر اور متعلّقین کی ضرور تول میں صرف کرے چنانچہ آپ نے اپنی بٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم گھر لیو تمام كام (مثلًا آثاً كوندهنا، يكانا، بستر بجيمانا جهازنا، صفائي بجوں كى دمكيم بهال تربيت وغيره) انجام دو اور علی گھرہے باہر کے کام کریں گے۔ (زادالمعادیم/ ۴۰۰) آپ نے میں بیوی کے در میان یہ فیصلہ فرمایا گھرے باہر کے تمام کام شوہرخود انجام دے گا اگرچہ یانی لانا ہی کیوں نہ ہوعورت باہر نہیں جائے گی بہرحال عورت اپنے شوہر کی آمدنی اور حیثیت کے مطابق کفایت شعاری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرے لیکن اگر کسی وجہ ے میاں بوی آپس میں ہم برالہ وہم نوالہ بن کر اتفاق و محبت سے ایک ساتھ نہ رہ سكيں تو پھر قاضى و حاكم عورت كى در خواست يرعورت كے لئے سالانہ يا مالانہ درمياني نفقہ مقرر کر دے گاشوہراس نفقہ (کھانے پینے کاخرجے )کو اک کے مطابق عورت کوسپرد کر ذے اور ای طرح ایک سال میں کم از کم دو مرتبہ لباس دینا مقرر کیا جائے گا۔ مقدار نفقہ آئی مقرر کی جائے جو بیوی بچوں کو بغیر اسراف دینگی کے کافی ہو جائے۔ جوعورت شو ہرکی وفات کی عدت میں ہو اس کو نفقہ نہیں ملیّا خواہ حاملہ ہویاغیرحامیہ ہو آی طرح جوعورت نافر مان ہوجائے مثلًا شوہر کی اجازت کے بغیر بلکسی وجہ کے شوہر کے گھرہے چلی جائے اس کا نفقہ بھی شوہر پر واجب نہیں ہے یا اپنے میکہ میں انہی بیار ہوکہ شادی کے بعد شوہر کے گھر نہیں بھیجی گئی ہویا اتنی کم عمر ہو کہ اس کے ساتھ جمائے نہ

کیا جاسکتا ہو، یا بغیر شوہر کے حج کو چلی گئی ہو ان جملہ صور توں میں شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب نہیں ہو گا(تا آنکہ والیس شوہر کے گھرنہ آئے)۔

شوہرکو چاہئے کہ بیوی کے لئے رہنے کا ٹھکانہ و مکان، شرقی مقاصد کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق خود مقرر کرے اور وہ مکان ایسا ہونا چاہئے جو خود اس کے عزیزوں سے خالی ہو۔ اگر شوہر کے گھر ہیں گئی کمرے ہوں اور ان ہیں ایک کمرہ جس ہیں کواڑ اور تالکنجی وغیرہ ہو خالی کر کے بیوی کو دے دے تویہ کافی ہے بیوی کو دوسرے کمرے کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ جوعورت طلاق کی عدت میں ہووہ شوہرے نفقہ اور عدت تک رہنے کا مکان پانے کی شخق ہے خواہ طلاق کسی قسم کی بھی ہو۔ نفقہ کے بقیہ مسائل کتب فقہ میں دیکھے جائیں۔

(۳۰۰) ﴿ عَنْ تُوبَانَ: أَنَّ الْبِي ﴿ قَالَ: أَفْضَلَ دَيْنَارَ دَيْنَارَ يَنْفَقَهُ الرَّجَلَ عَلَى عَيْلُهُ و دَيْنَارَ يَنْفَقَهُ عَلَى عَيْلُهُ و دَيْنَارَ يَنْفَقَهُ عَلَى عَيْلُهُ و دَيْنَارَ يَنْفَقَهُ عَلَى أَصِحَابُهُ فَى سَبِيلُ اللَّهِ وَ دَيْنَارَ يَنْفَقَهُ عَلَى أَصِحَابُهُ فَى سَبِيلُ اللَّهُ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ بَدَأُ بِالْعِيالُ ﴾ (مسلم الرّكاة مال فصل الصفة عنى العِيالُ اللهِ الرّكاة مال فقل الله قال أَبُو قَلَابَة بَدَأُ بِالْعِيالُ اللهِ المُنْارَكَة ما فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجمہ: "حضرت توبان سے روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا افضل ترین (صدقہ کا)
وہ دینار ہے جو آدی اپنے اہل وعیال پر خرج کرتا ہے اور وہ دینار (بھی بہترین صدقہ
ہے) جو آدی اللہ تعالی کی راہ جہاد میں اپنی سوار کی پر خرج کرتا ہے اور وہ دینار جو کوئی
شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں (مصروف جہاد) ساتھیوں پر خرج کرتا ہے۔ ابوقلابہ (جو اس
صدیث کے بروایت ابواسیء رجی از توبان رادی ہے) کہتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر
تواب کس کا ہوسکتا ہے جو پہلے اپنے بیوی بچوں پر خرج کرے۔"

(۳۰۱) ﴿عس ابى هريرة عس النبى ﷺ قال. دينار انفقه فى سبيل الله ،
 ودينار فى المساكس، ودينار على اهلك، ودينار فى الرقاب، ودينار فى

(نسبه بحی) افضلها دیسادا. دیساد انفقته علی اهدک گلاهسدم ایضان او ۱۳۲۳)
ترجمه: "حضرت ابو بریرهٔ کی روایت ہے کہ: آنحضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہو ایک ویناروہ ہے جس کو تم نے راہ خدا میں صرف کیا۔ ایک ویناروہ ہے جو سکین کو خیرات میں دیا ایک ویناروہ ہے جس کو اپنے بیوی بچول پر خرج کیا ایک ویناروہ ہے جس کو اپنے بیوی بچول پر خرج کیا ایک ویناروہ ہے جس کو کسے سرف کیا۔ ان (چارول میں) سب سے افضل جس کو کسے جو بیوی بچول کے حرف میں لایا گیا۔" (بیبال ترجمه سلم شریف کی حدیث کے مطابق کیا گیاہے تور)۔

(٣٠٢) ﴿ عَلَى عَمِرُو بِنِ امْيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كُلُّ مَاصِنَعَتَ الَّيْ اهلک، فهو صدقة عليهم ﴾

ترجمہ: "عمرو بن امیہ کی روایت میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو پچھ بھی تم اپنے اہل عبال پر (فرج ) کروگے وہ سب ان پر صد قد ہے۔"

ترجمہ: "مقدام بن معدیکرب کی روایت ہے آنحضرت سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو تم نے خوایا۔ جو تم نے خود کھایا وہ تہرارے لئے صدقہ ہے جو تم نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ بھی تمہارے لئے صدقہ اور جو پچھ آپ نے صدقہ اور جو پچھ آپ خادم کو کھلایا وہ بھی تمہارے لئے صدقہ اور جو پچھ آپ خادم کو کھلایا وہ بھی تیرے لئے صدقہ ہے۔ "

### ایی بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کا ثواب

(بخاري الأيمان بالبان الاعمال بالبية والحسبة خااميا)

ترجمہ: "حضرت سعد" بن خولہ سے روایت ہے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی (خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے) تم جو کچھ خرج کروگے بیبال تک کہ جولقمہ ابنی بیوی کے منہ میں دوگے (انشاءاللہ) اس کا تُواب (بھی) تم کو ملے گا۔"

# بيوبوں كوسال بھر كا بيشكى نفقه دينا

(٣٠٥) ﴿ عن مالك بن اوس قال سمعت عمر، قال: كانت اموال بسى النصير، مما افء الله على رسوله ﴿ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان رسول الله ﴿ يعزل نفقة اهله سنة، ثم يجعل ما بقى في الكراع والسلاح، في سيل الله ﴾

ابخارى الجهاد باب المجروم يبرس بترس صاحبه ١٠٥٠ ص

ترجمہ: ''حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ بنو نضیر (یہودی قبیلہ ہے) کے اموال (فتح نیبر میں جو حاصل ہوئے تھے) اللہ تعالی نے اپنے رسول کو مفت (بغیر اڑائی کے) عنایت فرہ ئے تھے مسلمانوں کے گھوڑوں اور اونٹوں کو (لڑنے کے لئے) حرکت بھی کرنی نہ پڑی بجی وجہ تھی کہ وہ مال خصوصیت کے سرتھ رسول اللہ گا تھا۔ حضور والا (اس میں ہے) اپنی بیویوں کو سال بھر کا خرج دیا کرتے تھے اور جو باتی رہتا تھا اس کو جہاد کے واسطے محد ڈے اور ہو باتی رہتا تھا اس کو جہاد کے واسطے گھوڑے اور ہتھیار خرمد نے ہیں صرف کرتے تھے۔''

صدیث نمبرلا ۴۳۰۷ میروونوں روایتوں کامضمون قدرے تفظی فرق کے ساتھ کیساں ہے نور۔

Bern Selection

#### بلاا جازت شوہر کے مال سے خرچہ لینا

(۳۰۸) عن عائشة، قالت: جاءت هندالي النبي الله فقالت يارسول الله ان ايا سفيان رجل ممسك، فهل على جناح ان الفق على عياله من ماله، بغير اذنه! فقال النبي الله و حرح عليك ان تنفقي عليهم بالمعروف. ابحاري المظالم باب قصاص المظلوم ١٥ م ١٣٣٠ صحيح مسم باب قصبة هد ١٥ م ١٥٠٠ صحيح مسم باب

ترجمہ: "حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ (جوابوسفیان کی بیوی ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی ہیں حاضر ہوئی کہنے لگی یارسول اللہ ا ابوسفیان کنجوس آدمی ہے اگر اس کے مال ہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے بچوں پر صرف کروں تو مجھے کوئی گناہ ہوگا؟ ارشاد فرہ یا اگر دستور کے موافق تم بچوں پر صرف کروتو کوئی گناہ نہیں ہے۔"

(۳۰۹) المحت عائشة: ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ها يكفيني وولدي الا ها اخذت منه وهو لا بعلم قال: حذى ها يكفيك وولدك بالمعروف الله اسلم ايضا عام الحالية علم قال: حذى ها يكفيك وولدك بالمعروف الله اسلم ايضا عام الها الرحمة والترجمة والتراب المنظمة والتراب المنظمة المرابي المنظمة المنطقة ا

## عورت کو اپناخر چہ شوہر کے ہاں سے ملے گا

(٣١٠) ﴿عن اسماء، قالت: قلت للنبي ﷺ: انى لا املك الاما اذخل على الزبير بيته، فاخذ من ماله؟ قال: انفقى، ولا توكى، فيوكى عليك. ﴾

الوداؤد الركاة باب في النبع، خاص البروالصله بال في السعاء، ترجد: "حضرت الهاء الركاة باب في السعاء، ترجد: "حضرت الهاء" فرماتي بيل كه بيل نه تو آنحضرت سلى الله عليه وسلم سے عرض كيا يارسول الله امير بيال تو يجھ بھى بيل ہے سوائے الل كے جو مير بير شوہرز بير گھر ميں الله كي راه بيل) يجھ دے دول؟ آپ نے فرمايا ميں اس ميں سے (الله كي راه بيل) يجھ دے دول؟ آپ نے فرمايا (يجھ) خرج كركي كرك كي رك مت جھوڑ دورنہ تيرى دزق بھى تجھ سے روكى حائے كي۔"

(٣١١) ﴿عن اسماء بنت ابى بكر انهاجاء ت الى النبى الله قالت يانبى الله الله السلى الله قالت يانبى الله الدخل على الربير، فهل على جماح ان ارضخ مما يدحل على ؟ قال ارضخ ما استطعت ولا توكى، فيوكى الله عليك ﴾

(محاري، الركاة، باب الصدقة فيما استطاع جام١٩٣)

رجمہ: "حضرت اساء بنت الی بکر الصدیق اللہ کہتی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یار سول اللہ میرے پاس سوائے اس ول کے جو زیر جمجے لا کر دیتے ہیں اور بچھ نہیں ہوتا اگر آئی کے لائے ہوئے مال میں سے بچھ خیرات کرون تو کوئی حرج ہے جو فرا یا جتنا ہوسکے خیرات کرون ور خور کرنہ رکھو ورنہ خدا تعالیٰ بھی تم کو وینا بند کر دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے لا تحصی المع کن کن کرنہ وورنہ اللہ تعالیٰ بھی تھے گن کن کر ایعی تنگی کے ساتھ ) دیں گے۔"

ووورنہ اللہ تعالیٰ بھی تھے گن کن کر (یعی تنگی کے ساتھ ) دیں گے۔"

(۱۳۱۳ تک ویگر روایات کا مضمون کیاں ہے۔)

Now with

### شوہر کے مال میں سے صدقہ کرنے کا ثواب

ر ٣ ١٤) الإعلى عائشة، عن النبي قال: اذا تصدقت المراة من بيت روحها، كان لها اجر، وللزوح مثل ذلك، وللخارن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهما من احر صاحبه شيئا. للروح ما كسب، ولها ما انفقت المراة من الركاة باب يفقة المراة من بيت روحها ما ميا الوداؤد ايص المرايم.

ترجمہ: "حضرت عائشہ" سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب عورت نیک نیتی ہے اپنے شوہر کے گھرسے کچھ راہ خدا میں ویتی ہے تو اس کوااپنے دئے کا) اجر ملتا ہے اور اس کے ثواب کے برابر شوہر کو بھی ملتا ہے اور اس کے برابر شوہر کو بھی ملتا ہے اور اس کے برابر خزانچی کو (امانتراری کے ساتھ مال کی حفاظت کر کے عورت کے تھم سے غریبوں کو دیتے کا) بھی ثواب ملتا ہے ان تعنوں میں سے کوئی کس کے ثواب میں کی بالکل نہیں دیتے کا) بھی ثواب ملتا ہے ان تعنوں میں سے کوئی کس کے ثواب میں کی بالکل نہیں کرتا۔"

(٣١٥) المحادث عائشة، قالت: قال رسول الله الما الفقت المراة من طعام بيتها، عير مفسدة، كان لها اجر ما انفقت، وللروح اجره ما كسب، وللحارن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من اجر بعض، الركاة باب احر المراة ادا تصدقت، صحيح مسدم الركاة باب احر الحارد الامين والمراة ادا تصدقت عصيم على الركاة باب احر الحارد الامين والمراة ادا تصدقت عام 1719)

ترجمہ: "حضرت صدر بقہ ہے اس دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جوعورت نیک نیتی ہے اپنے (شوہر کے) گھر کے کھانے (راشن) میں ہے راہ خدا میں (کچھ خیرات) دیتی ہے ادر اس کی نیت بگاڑ اور فساد کی نہیں ہوتی تو اس

کو (صدقہ کرنے کا) ثواب ملتاہے اور اس کے شوہر کو کمائی کرنے کا ثواب ملتاہے اور اس کے برابر خازن کو بھی ثواب ملتاہے ان بیس سے کسی کے ثواب کی وجہ سے دو سرے کا ثواب کم نہیں ہوجاتا۔" کا تواب کم نہیں ہوجاتا۔"



でするも

## اینے شوہر کونفلی صدقہ دینے کی فضیلت

(٣١٨) ﴿عَنْ زِيسِ. امراة عبدالله قالت خطئنا رسول الله ﷺ فقال با معشر النساء، تصدقن، ولو من حليكن، فان اكثر كن اهل جهم يوم القيامة قالت· وكان عبدالله رجلا خفيف ذات اليد. فقلت له. سل لي رسول اللَّه ﷺ ايجزيء عني من الصدقة النفقة على زوحي. وايتام في حجرى؟ قالت: وكان رسول الله الله قد القيت عليه المهابة فقال: لا بل سليه انت، قالت: فانطلقت، فانتهيت الى الباب، و اذا على الباب امراة من الانصار، يقال لها: زيس، حاجتها حاحتي، فحرج عليا بلال، فقلناله سل لنا رسول اللَّه اللَّه الجزيء عنا من الصدقة، اللَّفقة على ازواجما. وايتام في حجورنا؟ قالت: فدخل عليه بلال، فقال له. على الباب زينب، قال: اي الريانب؟ قال: زينب امراة عبدالله، وزينب امراة من الانصار. تسالانكعن النفقةعلى ازواجهما وايتام في حجورهما يجزى ءذلك عنهما من الصدقة؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: لهما اجران: اجر القرابة واجر الصدقة أله اصحيح بحارى الوكاة باب الزكاة على النروح نَّا م ١٩٨ طبع مو رمحمد، ترجمه: "وحضرت زينب" زوجه عبدالله "ابن مسعودٌ" بيان كرتي بين كه انحضرت صلى الله علیہ وسم نے ایک دن ہم عور تول کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے گروہ خواتین (خوب) صدقہ دو خواہ اینے زیورات کا بی ہو کیونکہ تمہاری اکثریت قیامت کے دن جہنمی ہوگی۔ حضرت زینب فروتی ہیں کہ (میرے شوہر) عبداللہ بن مسعور سخت غریب و نادار نتھ (چونکہ حضرت زینب اینے شوہر نامدار پر بھی خرج کرتی تھیں اور چند يتيموں ير جمي جو ان كى يرورش ميں تھے) اس كئے حضرت زينب " نے اپنے شوہر

حضرت عبدالله سے کہا کہ آپ میرے لئے رسول اللہ سے بوچھے کہ کیا وہ صد قد بھی ادا ہوجائے گاجویس آپ پر اور ان تیموں پر خرج کروں جومیری پرورش میں ہیں (اگر کافی ہوجائے تو میں آپ ہی کو دے دوں ورند پھر کسی اور کو دوں) چونکہ رسول اللہ صلعم يرعظمت وجل چهايه بواتها (اس لئے کسی کو پوچھنے کی کم ہی جرات ہوتی تھی چنانچہ) حضرت ابن مسعود نے جواب دیانہیں تم خود ہی جاکر در میافت کر لو۔ زینب کہتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت گرامی میں حاضر ہوئی وہاں (کاشانۂ نبوت کے) وروازہ پر ایک انصاری عودت جس کا نام بھی زینب تھا میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھیں (لیکن حضرت صلعم کے ہیبت و جلال کی بناء پر ہم دونوں میں ہے کسی کو اندر جانے کی جرات أميس مولًى) چِنانچه استے ميں حضرت بلال اندرے باہر آئے ہم نے ان ہے كہا رسول الله صلعم كي خدمت مين جاكر (جمارايه مسكله) دريانت يجيج كه كياوه صدقه ادا ہوجائے گاجو ہم اپنے شوہروں اور اپنے چند زیر پرورش میتم بچوں پر خرج کریں (اگلی ا حدیث میں یہ بھی ہے کہ ''انہوں نے حضرت بلال سے کہالیکن حضور کویہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں) چنانچہ بیہ س کر حضرت بلال اندر گئے اور حضرت صلحم ہے عرض کی کہ وروازے پر زینب آئی ہیں حضور نے بوجھا کون ی زینب بلال نے عرض کیا ایک زینب تو حضرت ابن مسعود کی بیوی اور دوسری زینب ایک انصاری قبیلے کی ہے یا ر سول الله بيه دونول عورتيل بيه مسكه پوچھ رہي ہيں كه كيا اپنے شوہرول ير اور زير يردرش بتيمول برصدقه كافي موسكتا بي؟ آپ نے فرمايا بال (صدقه ادا موجائے گا) اور انہیں دو اجرملیں گے ایک اجر قرابت کا ادر دو سراصد قد کا۔"

اس تک-الکی روایات میں کھ الفاظ کی زیادتی ہے بقیہ مضمون وی ہے۔

ور الله الله الله بن مسعود برعطيل القدر صحابي بين حضور في النه كودو الله عبد الله تم جب جابو الله تم جب جابو الله تم خصوصيات سے نوازا تھا ان سے آپ نے كہا تھا كہ اے عبدالله تم جب جابو

ہمارے گھرمیں پر دہ اٹھا کر اندر آسکتے ہو چنانچہ ابوموی اشعری کہتے ہیں کہ میں جب يمن ے مدينہ آيا تو كافي عرصه تك ميرايكي كمان تھاكه عبدالله بھي حضور كے گھرانے ك الك فرد إلى بعد ميس معلوم جواكم آب في ان كو خصوصى اجازت دى الساك بلا اجازت ما نلگے اندر آتے جاتے ہیں۔ دوسری اہم خصوصیت کہ آپ نے اُمنت کو بدايت فرمائى رضيت لاحتى حارضى لها ابن أم عدد يجنى ابن مسعود ميرى أتمت کے لئے جو بھی بات (شرع تھم) بیند کریں میں بھی اس پر راضی ہوں۔ لیکن مالی حیثیت سے کمزور تھے پھر ان کی پہلی بیوی سے بھی پچھ اولاد تھی چنانچہ دوسری ان کی یہ بیوی زینب مالدار تقی زینب کا گمان تھا کہ بیہ لوگ (یعنی شوہر اور سوتیں اولاد جوزینب ہی کی یرورش میں تھی) تو گھر کے ہی ہیں ان پر خرچ کرنے میں کیا تواب ملے گا۔ چنانچہ حضور م ے بوچھا آپ نے فرمایا کہ نفلی صدقات کا بہترین مصرف اپنے فاندان کے غریب نادار افراد ہی ہیں بلکہ ان پر خرج کرنے میں دھرا تواب ہے (البتہ زکوۃ اپنے شوہر کو نہیں دی جاسکتی ای طرح اینے والدین یا اولاد کوزکوۃ دینے سے ادانہ ہوگی) معلوم ہوا سو تیکی اولاد پر خرچ کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ ۳۲۲ حدیث کارّ جمہ ۳۰۴ نمبر کے تحت گزرج کا ہے۔



# ایی اولاد برخرچ کرنے کی فضیلت

(٣٢٣) ﴿عن ابي مسعود، عن النبي الله قال: ان المسلم اذا انفق على اهله بعقة، وهو يحتسبها، كتب له صدقة.

اصحیح مسلم الرک ق مات عصل المعقد والصدقه علی الا قربی و الا و لاد خاص ۳۳۳ ا ترجمہ: " حضرت اپومسعود یکی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنی اہل و عیال پر تواب کی نیت سے خرج کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے صدقہ لکھ دیاجا تا ہے۔"



100

### اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر عیال پر خرچ کرنے کا ثواب

(٣٢٤) ﴿عن عامر بن سعد، عن ابيه: ان رسول الله ﷺ قال: ياسعد الك لن تنفق نفقة، تبتغي بها وحه الله، الا احرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امراتك ﴾ اصحيح مسلم الوصية باب الوصية بالنث،

ترجمہ: "حضرت سعد میں خولہ " ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد : ہر وہ خرچہ جوتم اپنی بیوی کے وہ خرچہ جس ہے مقصور تمہارا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو حتی کہ وہ لقمہ جوتم اپنی بیوی کے منہ میں اٹھا کر دواس پر بھی ثواب ملے گا۔ "

( ٣٢٥) ﴿ عن عامر بن سعد، عن ابيه، قال: قال البي ﴿ انك مهما انفقت من بفقة، فانها صدقة، حتى اللقمة ترفعها الى فى امراتك. ﴿ انفقت من بفقة، فانها صدقة، حتى اللقمة ترفعها الى فى امراتك. ﴿ المحارى الوصاب دسان بترك ورثنه اعباء حيران يتكففوا اللاس فا م

ترجمہ: "حضرت سعد کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرایا اے سعد تم جب بھی کوئی خرچہ کروگے (اپنے عیال پر)وہ صدقہ ہے یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی (صدقہ ہے اور باعث اجرہے)جوتم اپنی بیوی کے منہ میں اٹھا کر دو۔"



## بیوی کواینات نفقه نه ملنے پر علیحد گی کااختیار؟

(٣٢٦) ﴿عن حابر بن عبداللَّهُ قال: اقبل ابوبكر يستاذن على النبي الله و الماس ببابه حلوس، فلم يوذن له، ثم اقبل عمر، فاستاذن، فلم يوذن له، ڡحلس، ثم اذن لابي بكر وعمر، فدخلا، والنبي ﷺ جالس، وحوله نساوه، وهو ساكت فاحم، قال عمر الاكلمن النبي الله لعله ان يضحك، قال عمر يا رسول الله لو رايت ابنة زيد امراة عمر سالتني النفقة آنفه وجات عنقها، فضحك السي الله عتى بدت نواحذه، قال: هن حولي كما ترى، يسالنني النفقة فقام ابوبكر الى عائشة ليضربها، وقام عمر الى حفصة، كلاهما يقول: تسالان رسول اللَّه الله عنده ا فيها هما المجلس ما ليس عنده، فانزل الله تعالى الخيار، فبدا بعائشة، فقال: اني اريد ان اذكر لك شيئا. لا احب ان تعجلي فيه، حتى تستامري ابويك قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها: ((يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها)) قالت عائشة: افيك استامر ابوي! بل اختار اللهورسوله والدار الاخرة واسالكان لاتذكر لامراة من نسائك ما اخترت، فقال رسول الله ﷺ. ان الله لم يبعثني معنفا، ولكن معلما مىشرا الاتسالى اهراة منهن عما اخترت الا اخبرتها 🕸

(مسلم الطلاق باب بيان ال تحيير امراته لا يكون طلاقا الابالية الاصحام)

ترجمہ: "ایک روز حضرت ابو بکر صدایّ "انحضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس شرف باریالی کی امیدے آئے دیکھا کہ لوگ دروازہ پر بیٹھے ہیں اور ان میں ہے کسی کو باریالی

کی اجازت نہیں ملی ہے لیکن حضرت ابو ہکڑ کو اجازت مل گئی اور وہ اندر تشریف لے گئے پھر حضرت عمرٌ آئے اور اجازت طلب کیان کو بھی اجازت مل کئی وہ بھی اندر جلے گئے جاکر دیکھا کہ رسول اللہ جمگین خاموش بیٹھے ہیں اور جاروں طرف حضور کی بیوییں موجود بیں حضرت عرش نے (اینے ول میں کہا) آج میں الی بات کہول گاجس سے رسول الله الله كونمسى آجائے كہنے لگے يارسول الله اگر خارجه كى بينى مجھ سے (زائد)خرچ طلب كرے تو ميں كھڑے ہوكر اس كى كردن يرماروں آپ كى اس ميں كيارائے ہے؟ حضور والا کو پیه سن کر نبسی ہگئی اور فرمایاتم دیکھتے ہوکہ پیہ عور تیں بھی میرے آس پاس (بیٹھی زائد) خرچ مانگ رہی ہیں، یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے اٹھ کر حضرت عائشه کی گردن برمارا اور حضرت عمر نے اٹھ کر حضرت حفصہ کی گردن برمارا اور کہنے لگے تم حضور اقد س ہے الیبی چیز مانگتی ہوجو حضوراً کے پاس نہیں ہے عور توں نے کہا خدا کی تسم اب بھی ہم حضور والاہے وہ چیز نہیں مانگیں گے جو موجود نہ ہوگی اس کے بعد رسول الله عنايك مهينه يوانتيس دن كے لئے كناره كشي اختيار كرلي اور پھر آيت قل لا زواجك الى قوله للمحسنات منكن اجراعظيما نازل مولى سب سيل رسول الله حضرت عائشة كياس تشريف لے كئے اور فرما يا عائشہ ميں آيك معامله تہارے سامنے جیش کرتا ہوں اور چاہتا ہول کہ اپنے والدین سے مشورہ کئے بغیر تم اس میں جلدی نه کرنا۔ حضرت عائشة نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیا بات ہے؟ عضور " نے بی آیت تلاوت فرمانی حضرت عائشہ " نے عرض کیا<sub>ن</sub>ہ رسول اللہ آکیا آپ کے متعلّق میں والدین سے مشورہ کروں ایسانہیں ہو سکتا میں خدا در سول اور آخرت کو پند کرتی ہوں اور آپ ہے درخواست کرتی ہوں کہ جو پچھ میں نے عرض کیا اس کی اطلاع کسی بیوی کونہ دیٹا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے جوعورت دریافت کرے گی میں اس ے کہدووں گا مجھے خدا تعالیٰ نے نہ وشوار انگیز بنایا ہے نہ عنادی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سہولت انگیز تعلیم دھندہ بناکر بھیجاہے۔"

(٣٢٧) ﴿ عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: خير الصدقة ما كان على طهر غني، واليد العليا خير من اليد السفلي، وابدأ بمن تعول تقول المراة اما أن تمق على أو تطلقني، ويقول الابن: الى من تكلني، ويقول العبد: انفق على، واستعملني قيل: يا اباهريرة، هذا عن النبي الله عن الله عن الله عن الله عن النبي الله عن الله هذا من كيسمي ﴾ ربحاري المقات باب وجوب المقه على الاهل والعيال ٢٥ ملاه ترجمد: "حضرت الومريرة سي روايت ب أنحضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جومالداری کو یاتی رکھتے ہوئے کیا جائے (بعنی بورامال خیرات کر کے خود کو کنگال نہ بنائے کہ پھر دومروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے نور) اور اوير كا (دينے والے كا) ہائد نيج كر لينے والے كى) ہاتھ سے بہتر ب اور (فرج کی) ابتداءان ہے کروجو تمہارے زیر برورش ہیں۔عورت کہد سکتی ہے (یعنیاس کو مطالبه کاحق ہے) کہ مجھے کھانا دو (خرجہ دو) درنہ طلاق دے دو-اور بیٹا کہہ سکتا ہے کہ مجھے کھانہ کھانا کہ یاکسی اور برچھوڑ دو اور غلام کو اس مطالبہ کاحق ہے کہ کہے ، مجھے کھانا دو بھر مجھ سے کام لو۔ (شاگر دول کی طرف سے) حضرت ابوہریرہ ﷺ سے بوچھا گیا کیا (بیہ آخرى فكرًا بھى يعنى تقول المرأة سے) آب نے رسول الله سے ساہے؟ انہوں نے فرويا كه نهيس بلكديدا يومريره نے حديث سے خود مجھاہے۔"

۳۴۸ نمبر میل مضمون حدیث سابق بی ہے۔

(٣٢٩) ﴿عرابي هريرةُ عن النبي الله قال: خير الصدقة ما كان عن طهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلي، وابدأ بمن تعول فقيل. من اعول يا رسول الله؟ قال: امراتك ممن تعول، تقول: اطعمني، والا فارقني، حادمك يقول: اطعمني، واستعملني، وولدك يقول: الى من تتوكني؟. ﴾ (سريهقي ٢٥ مهـ٣)

ترجمہ: "حضرت سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کو باقی رکھتے ہوئے کیا جائے (یعنی اہل و عیال کے لئے بھی رکھ چھوڑے) اور اوپر دالا ہاتھ (یعنی دینے والا) بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ (خرچ کی) ابتداء ان سے کروجو تمہمارے زیر پرورش ہیں۔ پوچھ گیا یا رسول اللہ کس کی پرورش ہیں کروں؟ ایعنی کن کی پرورش ہی تر لازم ہے) آپ نے فرمایا تمہماری ہیوی بھی تنہماری عیال میں ایعنی کن کی پرورش جھے کھانا کھلاؤ پھر مجھ سے کام لے لو۔اور تمہمارالڑکا کہد سکتا ہے کہ جھے کھانا کھلاؤ پھر مجھ سے کام لے لو۔اور تمہمارالڑکا کہد سکتا ہے کہ راجھے کھانا کھلاؤ کھر جھوڑ دو۔"

(ای صریف میں یہ آخری نکرا فقیل یا دسول الله ﷺ ہے آخر تک مرفوعًا الخصرت ابوہریہ ہے موقوق ان انحضرت سے نقل کیا گیا ہے جب کہ گزشتہ حدیث میں حضرت ابوہریہ ہے موقوق ان کا اپنا قول نقل کیا گیا تھے۔ بس بخاری میں موقوق جب کہ سنن بیہتی میں مرفوعًا روایت استان میں مرفوعًا روایت کور)



# اینی سوکن کی طلاق جاہنا

(٣٣٠) ﴿عرابي هريرة، قال: قال رسول الله الله المراة طلاق المراة طلاق المتنفرع صحفتها، ولتنكح، فانمالها ماقدر لها ﴾

(بحارى القدر باب وكان الموالله قدر المقدور اج مراك

ترجمہ: "حضرت ابوہریرہ " سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کو کی عورت اپی(دین) بہن (سوتن) کی طعاق نہ مائے تاکہ اس کا حصہ بھی خود حاصل کرے اور تاکہ نکاح کرلے کیونکہ اس کو دہی ملے گاجو اس کی تقدیم میں ہوگا۔"

(٣٣١) ﴿سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تسال المراة طلاق الاخرى، لتكتفى ءمافي انائها ﴾

ترجمہ: "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنی دوسری سوتن کی طلاق نہ مائے تاکہ اس کے برتن کو اپنے لئے خالی کرے۔"



Branch State

#### عورت کواس کے شوہرکے خلاف بڑھکانا

(٣٣٢) ﴿عن ابى هريرة عن النبى الله قال: من حسب عبدا على اهله فليس منا، ومن السد امراة على زوجها فليس منا ﴾

(مشکّوة شریف *م۲۸۲؛ برو*ایت بی داؤد.

ترجمہ: "حضرت ابوہریرہ کے روایت ہے آنحضرت نے فرویا جس نے کسی غلام (یا نوکر و مدازم) کو اس کے آقا کے ضاف اکسایا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بڑھکایا وہ ہم (مؤمنوں کی جماعت) میں سے نہیں ہے۔"



أثوات الحجاث

پردہ کے احکام

## اجنبيه عورت كے ساتھ تنہائی

(٣٣٣) ﴿عن حابر، قال قال رسول الله ﷺ: ألا لا يبيتن رجل عند المرأة إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم ﴾

(مسلم السلام باب تحريم الخلوة بالاحبية والدخول عليها ٢٥ ص

ترجمہ: "حضرت جابر" سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں رات نہ گزار سے الایہ کہ شوہر ہویا عورت کامحرم۔"

شرم وحیاء بی عورت کا فطری لباس اور زینت ہاور پر دہ اس کی عزت وناموس کا گہبان ہے اگر حیائی توسب کھے گیا حیاء تو ایمان کی شاخ اور اس کا جزہ ان الحیاء والا یمان قوناء جمیعافاذار فع احدهماد فع الا خو - (مشکوة شریف سیس) یقیناً حیا اور ایمان ووٹوں آپس میں ساتھی جی جب ان میں ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرایا:

﴿ اذالم نستح فاصنع ماشنت ﴿ ابخاری از مشکوة ماسم "جب توبے شرم ہوجائے توجوجی چاہے کر۔"

چنانچہ عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لئے شریعت اسلام نے پردہ کا تاکیدی تھم دیا اور بی عورت کی فطرت اور غیرت خداوندی کا تقاضا بھی ہے بی مسلم عورت کاشعار ہے پردہ ہے وہ قوم محروم ہے جونور نبوت سے ہی محروم ہے ہے پردہ ہو کر مردول کے ساتھ اختلاط رکھ کر اور نظروں کا تبادلہ کر کے بھی نفس کی پاکیزگی کا To Charles

دعوی کرناحماقت ہے حضرت رسول مقبول سے زیادہ مقدی کون ہوگا؟ حضور سے بھی عورتیں (صحابیات) پردہ کرتی تھیں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک عورت کو آنحضرت کی خدمت اقدی میں کوئی خط پیش کرنا تھا تو پردہ کے بیچھے ہے ہاتھ بڑھا کر پیش کیا(ابوداؤد، مشکوہ) بھر ساری امت کی عورتیں آنحضرت کی روحانی بیٹیاں ہیں اور آنحضرت خود معصوم ایسی قسم کے وسوسہ کا بھی شائبہ نہیں لیکن باوجود اس کے پردہ کا تھم تھا اور ازواج مطہرات تمام امت کے مردول عورتوں کی مکیں تھیں اس کے باوجود اللہ کے تھی تا اور ازواج مطہرات تمام امت کے مردول عورتوں کی مکیں تھیں اس کے باوجود اللہ تعالی نے تھم دیا:

﴿ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ﴾

(سوره احز ب آیت ۲۲۳)

"اور کی رہوا پنے گھرول میں اور مت نکاویہلی جہالت کی طرح (ب پردہ) بن تھن کر۔"

لیعن قبل از اسلام زمانه جاہلیت میں جس طرح عورتیں بے پر دہ ہو کرباز اروں میں ابنی نسوانیت کی نمائش کیا کرتی تھیں اسلام میں ایسا سخت ممنوع ہے بیہ بھی فرمایا:

﴿ يا ايها النبي قل لازواحك وبناتك ونساء المومنين يدنين عليهن من حلابيهن (الزاب آيت ۵۹)

"اے نی اپن بیویوں اپن صاحزادیوں اور مسلمانوں کی عور توں ہے بھی کہدد یجئے کہ وہ (جب باہر تکلیں تو) اپنے او پر بڑی چادر جھکا لیا کریں۔"

مطلب یہ کہ ان کو بڑی چادر میں لیبٹ کر نکانا چاہئے اور چبرے پر چادر کا گھونگھٹ ہونا چاہئے۔ جباب بروایت ابن عبال الی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم چھپ جائے۔ مردوں کی طرح عور تول کے لئے قرآن کی یہ بھی ہدایت ہے: "اے نبی مومن عور تول سے بھی کہد دیجئے کہ وہ این نظریں نبجی رکھیں اور روایات میں ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے پر مسلمان عور تیں بدن اور چہرہ چھپا
کر اس طرح نکتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لئے کھلی رہتی تھی حضرت صدیقہ "
کا بیان ہے خواتین، آنحضرت کی افتداء میں نماز کے لئے مسجد نبوی آئی تھیں تو اپنی
چادروں میں اس طرح لپٹی ہوئی ہوتی تھیں کہ پہچانی نہیں جاتی تھیں۔(بخاری) لیکن اس
کے باوجود آنحضرت عور توں کو یہ بھی تلقین فرماتے تھے کہ ان کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا
ان کے لئے (مسجدول میں پڑھنے ہے) زیادہ بہتر ہے۔(ابوداؤد، مشکوۃ مان)

خوانین کی عزت و حرمت کا اندازہ کیجئے کہ مسجد نبوی جس میں پچاس ہزار نمازوں کے برابر تواب اور پھر آنحضرت کی اقتداء میں جو نمازادا کی جائے اس کا مقابلہ توشاید پوری امت کی نمازیں بھی نہ کرسکیں اس کے باوجود عور توں کے لئے اپنے گھروں میں تنہا نماز پڑھنے کو بفضل قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے شرم و حیا اور عفت و عصمت کا وہ بلند ترین مقام جو آنحضرت نے خواتین اسلام کو عطاکیا جو بدتمتی سے تہذیب جدید کے بازاروں میں آج کئے میر بک رہا ہے۔ صحابہ اور صحابیات جیسے پاکیزہ نفوس نے پر دہ کا بازاروں میں آج کئے میر بک رہا ہے۔ صحابہ اور صحابیات جیسے پاکیزہ نفوس نے پر دہ کا میں قدر اجتمام کیا حضرت سالم جو پہلے غلام تھاس کئے حضرت عائشہ سے پر دہ نہیں تھا جب آزادہ ہوئے تو عائشہ شنے ان سے پر دہ کر لیا فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے میں نے بھی حضرت ان شخص خادم میں نے بھی حضرت ان شخص خادم میں خورت کی حد کو بینے تو حضور کو اطلاع دی آپ شنے فرمایا کہ اب تم ہماری میں دور تول سے یردہ کرو۔ (خوالنوا کہ نی اس انساء)

ایک غزوہ میں نوجوان کی شہادت کی خبر پھیلی تو اس کی بان جن کانام ام خارد ہے اس واقعہ کی تحقیق کے لئے چبرہ پر نقاب ڈال کر بردہ میں آئیں کسی نے کہا اسی پریشانی کی حالت میں نقاب نہ چھوڑا۔ عورت نے جواب دیا میں ہے اپنے میٹے کو کھویا ہے شرم و できてく

حیاء کو تو نہیں کھویا۔ (ابوداؤد خاص۳<u>۳۳</u> باب ففل قال اردم) روایت میں ہے کہ حضرت حسن حسین امہات المؤمنین (یعنی سویلی نانیوں) کی طرف نگاہ نہیں کرتے تھے۔

(تفسيرموابب الرحمان صابيها سورة نور)

ان تمام روایت سے اندازہ لگانا آسان ہے کہ عام خواتین کے لئے بھی پردہ کس قدر اہم ہے کیونکہ صنف نازک کی وضع وساخت ہی فطرت نے الیی بنائی ہے کہ وہ چھیائی جانے کے لائق ہے ای وجہ سے خالق فطرت نے بلاضرورت اس کے گھرسے نکلنے کو برداشت نہیں کیا۔ تاکہ گوہر آبدار، ناپاک نظروں کی ہوس سے آلود نہ ہوجائے عدیث میں آپ کا ارشاد ہے:

''عورت سرایاسترہے لیں وہ جب نکتی ہے تو شیطان اس کی تانک جھ نک کرتا ہے۔''(رزن شریف خامسے)

ایک جگه حضرت این عمر سے آپ کاید ارشاد مروی ہے:

﴿ قَالَ لِيسَ لَلْنَسَاءَ نَصِيبَ فَى الْخُرُوجِ الْا مَضَطَرَةً ﴾ (طبرانَ) ديعنى عور تون كوايئ گرون سے باہر نكلنے كابلامجورى حق نہيں ہے۔ "

چنانچہ شریعت مطہرہ میں عور توں کے لئے پردہ اور ستر پوٹی کے بارے میں جو تفصیلی احکامات دئے گئے ہیں ان ہدایات کاخلاصہ اس طرح ہے۔

• ان کی اصل جگد اپناگھر ہے للبذا ہے ضرورت سیر پ نے یا اپنی نمائش کے لئے گھروں سے باہرند گھو میں۔

گرول میں بھی شوہرول کے علاوہ گھرکے دوسرے لوگوں یا آنے جانے والے عزیزوں کے سامنے لباس اور پردے کے بارے میں شرقی صدود کی پابندی کریں۔ کوئی عورت بھی شوہر اور اپنے محرم رشتے دار کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ گھر میں بے پردہ یہ تنہائی میں نہ رہے مثلًا چیازاد، پھو پھی زاد، ممول زاد، بہنوئی، پھو پھا، خالو، شو بركا بها نجا، بهتيجا وغيره - ديكين حديث نمبر ١٣٣٣عشرة -

کرمیں عورت اپنے دبور اور جیڑھ سے بھی پروہ کرے (دیکھئے حدیث نمبر مہمس عشرة النساء)

عورت گھر میں عورت کاستر بھی بلاضرورت ویکھنے ہے احتراز کرے (حدیث نمبر سے ۱۳۲۷)

اگر ضرورت سے گھرہے باہر نگانائی بڑے (جس کی شرعًا اجازت بھی ہے) تو بڑی جاد رئیں اس طرح لیٹ کر نگلیں کہ پیجانی تک نہ جائے۔

مرف نقاب ما برقعہ اوڑھ کر نکلنے کی تاکید نہیں بلکہ شرم دحیا کو محفوظ رکھنے کے لئے یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اپنی نظریں نیجی رکھیں اور اپنی عصمت کے بھول کو نظرید کی بادسموم سے محفوظ رکھیں۔

کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ کسی مرغوب چیز کودیکھے یا اس کی خوشہوہی آجائے تو دل میں طلب پیدا ہو جاتی ہے گرمی اور تبش کی حالت میں سایہ وار اور خوش منظر جگہ وکھے کر وہاں تھہرنے اور آرام کرنے کوجی چاہئے لگتا ہے ..... وغیرہ ای طرح غیر عورت پر اچانک نگاہ پڑجانے ہے ول میں تقاضا پیدا ہوجا تا ہے یا کم از کم ول میں ہے چینی پیدا کر دیتا ہے کیونکہ بد نگائی ابلیس کا زہر آلود تیرہے ۔ (الجواب الکانی میں )

حضرت عیسی کافرمان ہے جھا نکنے سے بچو اس سے دل پس شہوت کا بیج بیدا ہوتا ہے اور فقتہ پیدا ہونے کے لئے اتنابی کافی ہے۔(احیام العلوم غزالی سے ۵۸ میں

حضرت داؤد ی بینے حضرت سلیمان سے فرمایاشیر اور سمانی کے بینچے بھلے چان کی سال دونوں سے زیادہ چان کیونکہ بید فتند میں ان دونوں سے زیادہ خطرناک میں۔(احیاءالعلوم عسوم ۹)

حدیث میں ہے نامحرم کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں ہے ایک زہر آلود تیرہے جو اس کو اللہ کے خوف ہے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطافرما تاہے جس کی Water Control

حلاوت وه اپنے قلب میں یا تا ہے۔ (مشکوۃ شریف سریف

حدیث بیں ہے آپ نے حضرت علی کوہدایت فرمائی کدا چانک نظر پڑنے کے بعد دوبارہ نگاہ نہ ڈالو کیونکہ بلا ارادہ پہلی نظر تو قابل عفو ہے جبکہ قصدًا دوسری نگاہ کا گنہ ہوگا۔(مشکوة سوائ)

عور تول کے لئے بھی غض بصر (یعنی نگاہ نیجی رکھنے) کا تھم ہے سعید بن المسیب، حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاحمہ ﷺ ہے پوچھا کہ عور تول کے لئے سب سے بہتر کون می چیز ہے۔ وہ فرمانے لگیس بیہ کہ وہ مردوں کونہ دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں، حضرت علی ؓ نے یہ جواب آنحضرت ؓ سے نقل کیا تو فرمایا واقعی فاطمہ میرے جگر کا ٹکٹر ا ہے۔ (حلیہ الاولیاء جامنے) غرض کہ عورت گھر سے باپر دہ بھی نکلے تو حق الامکان نگاہیں نیجی رکھے۔

کانا اللہ تعالیٰ کے صریح تھم کی خلاف ورزی ہے ولا تبرجس تبرج الجاهلية الله تعالیٰ کے صریح تھم کی خلاف ورزی ہے ولا تبرجس تبرج الجاهلية الاولى - (سوره احزاب) الله کے میلے کیڑے اور سادے برقعہ میں خوشبولگائے بغیر نکلے الاولی - (سوره احزاب) اللہ کے میلے کیڑے اور سادے برقعہ میں خوشبولگائے بغیر نکلے الاولا و تشریف میں ہے۔

﴿ ولكن يحرجن وهن تفلات ﴾ (١٥ ١٥ ١٠) «يعنى عور تور كوميل كيلي كيرُون مِن نُكلنا چاہئے۔"

ک مردوعورت کے دل میں برائی کاوسوسہ ڈالنے والے تمام خطرات کی بندش ہی کے
ایجزے اور مراحق لیعن قریب البلوغ نیز بوڑھے یا نامرد سب کوعور توں میں آنے
کی اجازت نہیں دگ تی باوجو دیکہ ان میں عورت کی طرف رغبت نہ ہونے کے برابر
ہوتی ہے آنحضرت کو جب ایک بیجڑے کے متعنق خبر ہوئی کہ کسی عورت کی آمد کا نقشہ
سمھینچ رہا ہے آپ نے ہدویت فرمائی کہ سنوا یہ بیبال کی باتیں (بھی) جانتا ہے اب یہ

تہارےیال ندآ نے پائے۔ تغیرابن کیرن ۱ معمر)

ال کے بعد تمام بیجروں کو عور تول میں آنے سے روک دیو گیا۔

ک غیر مردوں سے مصافحہ کرنے کو بھی معمولی سمجھا جاتا ہے حالانکہ آنحضرت الیے طیب وطاہریا کیزہ نفس ہونے کے باوجو دبقول ام الموسنین حضرت عائشہ کے آپ نے سمجھی بھی بھی بھی بھی بون سے مصافحہ نہیں فرما یا فتح اسباری شرح بخاری میں ہے کہ آپ نے آپ کے آپ نے قریبًا ہے کا مخوانین سے اسلام پر بیعت کی لیکن کسی ایک سے بھی ہاتھ نہیں ملایا۔ اس میں قبر پرست پرول اور مجاوروں کے لئے درس عبرت ہے۔

البتہ اپنان تمام محرم رشتہ داروں جن سے بھی بھی نکاح جائز نہیں مثلاً باپ،
بیا، بھائی دغیرہ، سے مصافحہ، معانقہ وغیرہ جائز ہے اپن بیٹی کے بیشائی کا بوسہ بھی جائز
ہے البتہ ہمارے بال شوہر کے رشتہ داروں کے سامنے بے پردہ آنے کاجوروائی ہے وہ
صریحًا تعلیمات اسلام کے خلاف ہے محرم میں صرف شوہر کا باپ داخل ہے بس اک
کے علاوہ دیور، جیٹھ سے سخت احتیاط کی ضرورت ہے بہرحال عورت کی عفت کا فطر ک
تقاضا ہے کہ وہ ہروقت ابنوں اور غیروں کے سامنے شرم وحیا کو کسی بھی حرکت سے
داغدارنہ ہونے و ہے۔

آگے عشرة النساء کی احادیث بین کی تفصیلات بین ہم نے بطور خلاصہ چند فوالد کو بغرض سبولت ایک جگے۔

المنهمان نسئلك الهدى والتقى والعفاف والغنى المناهدى والتقى والعفاف والغنى المناهدى والتقى والعفاف والغنى المناهدي والمناهدي والمناهد والمناهدي والمناهدي والمناهدي والمناهدي والمناهدي والمناهدي والمناهدي والمناهدي والمناهدي والمناهد والمناهدي والمناهد والمناهدي والمناهدي والمناهد والمناهدي والمناهدي والمناهد والمناهد والمناه



The same

#### عورت کا د بور

(٣٣٤) ﴿ عن عقبة بن عامر: ان رسول الله ﴿ قال: اياكم والدخول على الساء فقال رجل من الانصار: ارايت الحمو قال الحمو الموت ﴿ ربحارى الكاح باب لا يحلون رحل بامراة الاذو محرم ٢٥ مهد منكوة شريف مه ٢٠ مهد و الموت و ترجمه: "حضرت عقبه بن عامر من موايت ب آنحضرت سلى انتدعيه وسلم ف قرما يا (غير) عور تول ك پال جائے سے اجتناب ركھو۔ ايك انصارى شخص في عرض كيا يا رسول انتد ويوركاكيا محم ب عفرما يا ديور توموت ہے۔"

قُالِكُرُهُ: لِعِنى جِینُھ اور سسرال کے دو سمرے رشتہ داروں سے بردہ کرنا اور ان کو تنہائی میں آنے سے روکنا اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان سے الیمی و سمی بات کا زیادہ خطرہ ہے ان سے ایسے بچنا چاہئے جیسے موت سے بچتے ہیں۔



### غائب شوہر کی بیوی کے پاس جانا

(مسلم السلام ايطًا ٢٥ ص٢١)

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص فرماتے ہیں بی ہا ہم کے چند افراد حضرت اساء بنت عمیس زوجہ صداتی اکبر کے پاس گئے اسنے ہیں ابو ہکر ہمی آگئے بی ہا م کے ان لوگوں کو دیکھ کر حضرت صداتی کو ناگوار ہوا اور رسول اللہ ہے اس کا تذکرہ کیا عمریہ میں کہہ دیا کہ جمعے خیر کے سوا کچھ نظرنہ آیارسول اللہ صلعم نے فرمایا ضدا تعالیٰ نے اس کو اس ابھی اس کے بعد کوئی اس کے بعد کوئی اس کے بعد کوئی شخص بغیرا کیک دومردوں کو ساتھ لئے کسی الیم عورت کے پاس نہ جائے جس کا شوہر گھر پر موجود نہ ہو۔"



下午 公職

### اجنبی عورت کے ساتھ مرد کی تنہائی

(٣٣٦) ﴿عن ابن عباس، انه سمع النبي ﷺ يقول: لا يخلون رجل باهراة ﴾(مسلم الحج غام٣٣٠)

ترجمہ: "حضرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے خود میں فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ بغیر عورت کے محرم کے طوت ہیں نہ ہو۔ اور کوئی عورت بغیر محرم کے سفرنہ کرے یہ سن کر ایک شخص نے محرم ہوکر عرض کیا یارسول اللہ میری ہیوی حج کرنے جاری ہے اور میرانام فلال فلال جہاد دل ہیں لکھا ہوا ہے (جس کی وجہ سے ہیں ہیوی کے ہمراہ نہیں جاسکتا) آپ فلال جہاد دل ہیں لکھا ہوا ہے (جس کی وجہ سے ہیں ہیوی کے ہمراہ نہیں جاسکتا) آپ نے فرایا تو بھی جاکر این ہیوی کے ساتھ جے کر۔ "

آس کوئی بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے محرم وہ رشتہ دارہے جس سے بیشہ کے لئے انگرم کے کوئی بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے محرم وہ رشتہ دارہے جس سے بیشہ کے لئے نکاح حرام ہو۔ کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا ہو ایسے رشتہ داروں سے پردہ نہیں۔ محرم عورتیں جن سے نکاح بیشہ حرام ہے مثلاً ﴿ الله الله وادی نانی (اوپر تک) بہیں پوتی نوائی (واپر تک) ﴿ بیٹی پوتی نوائی (ویپر تک) ﴿ بیٹی پوتی نوائی (یفی تک) ﴿ بیٹی پوتی نوائی (یفی تک) ﴾ بیان (حقیقی علاقی اخیافی) ﴿ پھوپھی۔ ﴿ خالہ۔ شائی نوائی الله میں دوسرے رضائی رشتے بھی داخل ہیں مثلاً رضائی بال۔ ﴿ رضائی بال الله میں دوسرے رضائی رشتے بھی داخل ہیں مثلاً رضائی بھیتی، بھوپھی خالہ وغیرہ ۔ ﴿ سال ۔ ﴿ الله علی بیٹی برام نیس وہ سال سال الله بیوں کی بیٹی برام نیس وہ مرکنی یا طلاق ہوگئی تو اس کی بیٹی حرام نیس۔ ﴿ بیو، یہ سب محبت سے قبل ہی وہ مرکنی یا طلاق ہوگئی تو اس کی بیش حرام نیس۔ ﴿ بیو، یہ سب مورتیں طال نیں اس کئے پردہ بھی مرد کو پردہ نہیں۔ ان محرات کے علاوہ باتی سب عورتیں طال نیں اس کئے پردہ بھی

فرض ہے (سالی سے پردہ ضروری کیونکہ وہ بھیشہ کے لئے حرام نہیں صرف اس وقت

تک حرام ہے جب تک اس کی بہن نکاح جی ہے) یادرکھیں چپازاد بھائی، بھوپھا، فوہ شوہرکا
ماموں زاد، فالہ زاد ہے بھی پردہ ہے، دبور جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، پھوپھا، فوہ شوہرکا
چپا، شوہرکا باموں، شوہرکا بھوبھا، شوہرکا فالو، شوہرکا بھیجا اور اس کا بھائجا فغیرہ سب

عردہ فرض ہے خود بھی اہتمام سیجئے دوسروں کو بھی ترغیب و پیجئے۔ اوپر محارم
عورتوں کا بیان تھاجو اپنے رشتہ دار مردوں کے سامنے بے پردہ آ کی بین نیزوہ مرد
میرم جن کے سامنے پردہ کر نا ضروری نہیں وہ یہ ہیں۔ () شوہر۔ ﴿ باپ چپا اور
ماموں بھی اس بیں وافل ہے۔ ﴿ فسر۔ ﴿ بینا، بیتا اور نواسہ بھی اس بیل دافل
ہے۔ ﴿ شوہرکا بیٹا۔ واباد کا بھی بی تھم ہے کیونکہ داباد سے نکاح بھشہ کے لئے حرام
سامنے عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کر کئی ہے کافر عور توں کے سامنے سربازہ پنڈلی
دفیرہ کھولناحرام ہے بیہ قرآن کاواضح تھم ہے۔ (سورہ النور ۱۳۲۰)۔

نیزالیے مربوش شخص جن کوعور تول کے بارے میں کوئی علم نہیں یاعور تول ک کوئی رغبت قطعی نہیں ای طرح چھوٹے بچے جن کو ابھی یہ بھے ہی نہ ہوکہ یہ عورت کیا چیز ہے کس مقصد سے شادی کی جاتی ہے ایسول سے پردہ نہیں پس بچے کے سن شعور سے پردہ لازم ہے۔



\* P \* 6 \* E

#### اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کی ممانعت

(٣٣٧) فعن جابر بن سمرة قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال: ان رسول الله قلقة قام في مثل مقامي هذا ثم قال: احسنوا الي اصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى ان الرجل ليحلف على اليمين قبل ان يستحلف عليها ويشهد على الشهادة قبل ان يستشهد عليها فمن اراد ممكم ان ينال محبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين ابعد الالا يخلون رحل بامرأة فان ثالتهما الشيطان الا ومن كان منكم تسوء هسيئته او تسره حسنته فهو مومن أ

ابى ماجه الاحكام باب كراهية الشهددة لمن لم يستشهد مك!

ترجمہ: "حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرنے مقام جابیہ (ملک شام میں جگہ ہے) ہیں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو میں تمہارے در میان ای طرح کھڑا ہوں جس طرح آنحضرت ہمادے در میان کھڑے تھے اور فرمارے تھے کہ میرے صحابہ کے ساتھ اپھاسلوک کرنا پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ہیچھے (یعنی تابعین) آئیں گے پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ہیچھے (یعنی تابعین) آئیں گے پھر جھوٹ (بکٹرت) پھیل جائے گائی کہ قسم کا مطالبہ کے جانے تبا بعین) آئیں گے پھر جھوٹ (بکٹرت) پھیل جائے گائی کہ قسم کا مطالبہ کے جانے کے بغیری آور گوائی مائے بغیری خود گوائی کے المادہ ہوگا۔ کے جانے کے آمادہ ہوگا۔ پس جو شخص تم میں سے جنت کے در میان مقام پانا جابت ہو وہ شیطان اکیلی شخص کے ساتھ چلے) کیونکہ شیطان اکیلی شخص کے ساتھ ہوتا ہے وہ دو آد میوں سے بہت ددر ہوتا ہے۔ خبرداد کوئی

مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے کیونکہ تبسرا ان دونوں کاشیطان ہوتا ہے۔ سنوجس کو این نیکی اچھی معلوم ہوتی ہو اور برائی بری معلوم ہوتی ہو وہ مؤمن

۱۳۳۸ سے ۳۴۲ تک تمام احادیث کا مضمون الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ يكسال ہے۔

(٣٤٣) ﴿ عن عبداللَّه بن عمر، قال: حطبنا عمر بالجابية، فقال: اني الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب، حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، وحتى يسهد ولا يستشهد، عليكم بالجماعة، واياكم والفرقة، فان الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين ابعد، لا يخلون رجل بامرة، ثلاث مرار، الاكان ثالتهما شيطان، من اراد بحبوحة الحنة، فيلزم الجماعة، من سرته حسنته، و ساءته سيئته فذلك المومن ﴿

(ترهدي الفترياب في لزوم الجماعه ١٠٥٥م١٩)

ترجمه ؛ "حضرت عبدالله بن عمر فرماتے إلى كه حضرت عمرف (بلاد شام ك) مقام جابید میں ہم لوگوں کو خطاب کیا اور کہا اے لوگوا میں تم میں گھڑا ہوں جیسا کہ آنحضرت الدے ورمیان کھڑے تھے آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اپنے صحابہ کے حق میں وصیت کرتا ہوں پھران لوگوں کے حق میں جو ان کے بیچھے آئیں گے پھر ان لوگوں کے حق میں جو ان کوملیں گے بھر جھوٹ بھیل جائے گاحتی کہ خود بخود مردتسم کھائے گا اور اس سے قسم کی خواہش یعنی مانگ نہیں کی جائے گی اور شاہد گواہی دے گا جب کہ اس ہے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ خبردار سنو! کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلانہیں ہوتا مگر تمیسرا ان دونوں کا شیطان (ضرور) ہوتا ہے تم جماعت کو لازم بکڑو یعنی

مؤمنوں کی جماعت سواد اعظم کے ساتھ چلو اور اکیلا ہونے سے بچو کیونکہ شیطان اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دو آدمیوں سے بہت دور ہوتا ہے جو کوئی جنت کے بچ معلوم ہو اور میں مقام چاہے تو وہ جماعت کو لازم بکڑے جس شخص کو اپنی نیکی اچھی معلوم ہو اور برائی بری معلوم ہو تو وہ مؤمن ہے۔"
برائی بری معلوم ہو تو وہ مؤمن ہے۔"
حدیث نمبر ۲۲ معمون بھی او یرکی طرح ہے۔



### غلام کا این آقانی کے پاس بے پردہ آناجانا

(٣٤٥) أن المسلمة قالت: ان رسول الله الله قد كان عهد الينا: اذا كان الاحدانا مكاتب، فقصى ما بقى من كتابته، فاصربن دونه الحجاب اخبرى به عبيد الله بن سعد، في موضع آخر، وقال: اذا كان عند المكاتب ما يقضى عنه احتجب عنه الله المكاتب ما يقضى عنه احتجب عنه الله

(ترمدي البيوع باب ماحاء في المكاتب اداكان عده مايؤدي جام الم

رجہ: "حضرت اُم سمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ہم سب (ازواج) سے وعدہ لیا تھا کہ جب ہم (بیویوں) ہیں کسی عورت کے پاس مکاتب غلام ہو اور وہ اپنے بدل کا بت کی بقیہ رقم بھی اوا کر دے تو اس سے پردہ کرناضروری ہے۔ ایک اور حدیث بیں آپ نے (اپنی ازواج مطہرات سے بر بناء احتیاط کے) فرمایا کہ جب تہمارے مکاتب کے پاس پورا بدل کتابت اوا نیگ کے لئے موجود ہو تو (احتیاطاً) تم اس مکاتب سے بر وہ کرو۔"

(٣٤٦) ايك اور حديث من آپ نے فرماياجب تمہارے مكاتب كياس اس قدر عوض ہوكداينابدل كتابت بورادے سكے توقم كوچا ہے كداس سے پرده كريں-



### عورت كاعورت كي ستر ديكيمنا



#### عورت کے ساتھ عورت کالیٹنا

(٣٤٨) ﴿عن عبدالله قال: نهى نبى الله الله المراق المراق المرأة في الثوب الواحد، اجل ان تصفه الزوجها ﴾

(بحارى الكاح باب الماشرت المراة المراة فتعتها لروحها ٢٥ م٨٨)

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن مسعود" فرماتے ہیں کہ رسول اللہ" نے منع فرمایہ کہ عورت کسی دوسری (برہنہ)عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں لیٹے تاکہ اس کے جسم کی خوبیال اپنے شوہرسے بیان کرے۔"



#### شوہرکے سامنے اجنبیہ کے حسن وجمال کا تذکرہ

(٣٤٩) ﴿عن عبدالله عن رسول الله قال: لا تباشر المراة المراة . فتصفها لزوجها كانه ينظر اليها ﴾

ابوداؤد المكاح بابمايؤمربهم عصالبصو الرووي

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن مسعود " ہے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنا بدن دوسری عورت ہے نہ لگائے کہ پھر اس کو اپنے شوہرہ اس کے طرح بیان کرے گویادہ اس (عورت)کو دیکھے رہا ہے۔"

قُالِّرُهِ: نگاہ کے فساد اور اس کے نتیجہ میں اغد تی فساد اور گھر پیوبگاڑ کو بچانے کی شریعت نے حد درجہ پیش بندی کی ہے یہ حدیث بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے اجنبی عور توں کے حسن دجم ل کے تذکرہ ہے بھی عور توں کو روکا گیا ہے۔

حدیث نمبر ۳۵۰ کامضمون بھی بی ہے۔



### ىمىلى ا**جانك** نظر

(٣٥١) ﴿ عن جرير قال: سالت رسول الله الله الفرة الفجاة؟ قال. غض بصرك ﴾ امسلم الاداب باب نظر المجاة ١٥٠٥ مراك

ترجمہ: "حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے اسول اللہ صلعم سے پوچھا کہ (اجنبیہ پر)
اچانک اور اچٹتی ہو کی نگاہ کا کیا تھم ہے آپ نے کہا کہ تم اپنی نظر پھیرلو۔"
"حفاظت نگاہ" کے متعلق ہدایات نبوی حدیث نمبر ۱۳۳۳کی تشریح میں دیکھئے۔نور



#### محرم عورت کے سرکے بال دیکھنا

(٣٥٢) ﴿ عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله يرجع الناس بنسكس وارجع بنسك واحدا فاهر عبدالوحمن بن ابى بكر بى الى التنعيم فاردفنى خلفه على جمل في ليلة شديدة الحر، فكنت احسر خمارى عن عنقى فيتناول رجلى فيضر بها بعلة الراحلة فقلت: هل ترى من احد؟ فانتهينا الى التنعيم، فاهللت منها بالعمرة فقدمت على رسول الله الخال وهو بالبطحاء لم يبرح وذلك يوم الفر فقلت: يا رسول الله الاخل البيت الله النحل الحجر، فانه من البيت الله النحل الحجر، فانه من البيت

(هسمم الحح باب بيان وجوه الاحرام ١٥ صا٣٩)

ترجمہ: "دخضرت عائشہ صدافیہ" فرماتی ہیں کہ ( پس مقام سرف بیس پہنچ کر حیف بیس ہتا ہوگئی تھی اور عرفات میں پہنچ کر پاک ہوگئی رسول اللہ" نے جھے سے ارشاد فرمایا کہ عمرہ کے بج کے صرف صفاو مروہ کے در میان دوڑ لگاناہی تنہارے واسطے کافی ہے ( سلم) بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ" اور لوگ تو دوھرا ثواب لے کر واپس ہوجائیں ادر بیس اکہرا ثواب لے کر واپس ہوجائیں ادر بیس اکہرا ثواب لے کر جاؤں۔ حضور " نے عبدالرحمٰن (حضرت عائشہ " کے بھائی) کو تھم دیا کہ وہ جھے ساتھ لے کر مقام تنعیم کو جائیں حسب الحکم عبدار حمٰن نے جھے اونٹ پر سوار کر لیا (راستہ میں) میں نے اپنی اوڑھنی گلے سے علیمہ کر دی عبدالرحمٰن نے میں میرے پاؤں پر اونٹنی ہو نکنے کا تسمہ مارا ہیں نے کہاکیا کوئی تم کو نظر آرہاہے ( بیہاں تو کوئی میرے پاؤں پر اونٹنی ہو نکنے کا تسمہ مارا ہیں نے کہاکیا کوئی تم کو نظر آرہاہے ( بیہاں تو کوئی باندھا اور (فارغ ہو کر) ہم رسول اللہ "کی خدمت گرائی میں بہنچ گئے حضور صلعم اس باندھا اور (فارغ ہو کر) ہم رسول اللہ "کی خدمت گرائی میں بہنچ گئے حضور صلعم اس وقت وادی بطحاء ہی میں شے دہاں سے ابھی آگے ہمیں گئے تھے۔ یہ دن یوم النصر تھا

العنی رمی کا آخری دن تھاجس میں کوچ کرنا ہوتا ہے) میں نے کہا یار سول اللہ کیا میں بیت اللہ میں نہیں جاسمتی ہوں؟ آپ نے فرما یا حطیم میں جاؤوہ بھی ہیت اللہ ہی میں شامل ہے۔"

کورت کے مخصوص ایام شروع ہوجائیں اور وہ فرض یا واجب طواف، پاک کے ایام ہیں اور ان کا اور وہ فرض یا واجب طواف، پاک کے ایام ہیں اور ان کرسکے تو وہ احرام ہے کیے نکلے گی؟ اجتداء ہیں اس مشکل کا آسان طل یک تھا کہ پاک کا انظار کرے اور پھر طواف کر کے احرام سے فارغ ہوجائے لیکن جمارے زمانہ ہیں جبکہ جباح کے ویزے کی تاریخیں محدودہ تعین ہوتی ہیں کسی حاجی کو ان تاریخوں اور اوقات کے بدلنے کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا۔ ان حالات میں حیض و نقاس والی عورت اپنے پاک کے ایام میں طواف زیارت وغیرہ نہ کر کی ہواور قانونی لی فاعے ان کے لئے این خارکر ناہمی ممکن نہ ہوتو ایسی صورت میں عورت کیا کرے ؟

اس کا ایک عام حل تو ہی ہے کہ بندش خون کے لئے مخصوص ووائی استعال کرے۔ اس کا ایک عام حل تو ہی ہے کہ بندش خون کے لئے مخصوص ووائی استعال کرے۔ اس کے علاوہ بعض فقہاء نے بید لکھا ہے کہ ایس عورت نایا کی تی کی حالت میں طواف کر ال کی مطابق وم (قربانی) وے کر اس کی تافی کرے۔ (ناوی بن تیمیہ بار میں برائی کا میں برائی کی برائی کا میں برائی کا میں برائی کی برائی کی برائی کا میں برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کا میں برائی کی کی برائی کی کی برائی کی برائی کی کی برائی کی کی برائی کی برائ



#### اپی محرم عورت سے معانقہ

ترجمہ: "حضرت بہل بن سعد" فرہ تے ہیں جب معرکہ احدوالے ون مشرکین شکست کھا کر میدان سے دالیں لوٹ گئے اور حضور ؓ نے بھی مدینہ کی طرف رخ فرمایہ تو عورتیں آپ اور صحابہ کی طرف نکلیں جو پانی پلانے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں ال عور توں میں حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عور توں میں حضرت فاطمہ " نے آنحضرت کو گلے لگایا اور پھر دسالت آب کے پاس پہنچی تو حضرت فاطمہ " نے آنحضرت کو گلے لگایا اور پھر دسالت آب کے زخموں کے خون کو پانی سے دھوتی رہی لیکن خون اور بھی زیادہ بنے لگا جب بیٹی فاطمہ " نے دکھوں کے خون کو پانی سے دھوتی رہی لیکن خون اور بھی زیادہ بنے لگا جب بیٹی فاطمہ " نے دکھوں کہ خون بند نہیں ہو رہا تو چٹائی کے نگڑے کو آگ میں جلایا اور اس کی راکھ ہے زخم کوسینک سینک کر زخم پرلگایا تو خون بند ہو گیا۔ "

المسلم ا

جعفر نے عمر بن ابی سلمہ کی بیٹی زینب جو کہ اس وقت دو سال کی تھی کا بوسہ لیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہوسکے تو اپنے الل دعیال میں کسی کے بال نہ دیکھو گر یہ کہ تمہاری بیوی ہویا چھوٹی بچی (اجنبی) ہو بھر ان کے بال دیکھ سکتے ہو (ادب المفرد بخاری) شرعًا اپنے قر ہی محارم کے بال دیکھنا جائز ہے لیکن احتیاط بہتر ہے۔



## انی بنی کاماتھ بیشانی چومنا

( ٣٥٤) ﴿ عن عائشة: ام المومنين. قالت: ما رايت احدا من الناس اشه كلاما برسول الله ﴿ ولا حديثا، ولا جلسة من فاطمة، قالت: كان رسول الله ﴿ اذا رآها قد اقبلت، رحب بها، ثم قام اليها فقبلها، ثم اخذ بيدها، فجاء بها حتى يجلسها في مكانه، وكانت اذا رأت النبي ﴿ رحبت به، ثم قامت اليه فقبلته، وانها دخلت على النبي ﴿ في مرضه الذي قبض فيه، فرحب بها، وقبلها، ثم اسر اليها فبكت ثم اسر اليها، فضحكت، فقلت فرحب بها، وقبلها، ثم اسر اليها فبكت ثم اسر اليها، فضحكت، فقلت للنساء: ما كنت ارى الا ان لها فضالتها: ما قال لك رسول الله ﴿ قالت: ان رسول الله ﴿ قال: ان رسول الله ﴿ قال: ان اجلى قد حضر، وانى ميت فبكيت، ثم قال: انك لاول اهلى بى لحوقا فسررت، واعجبنى، فضحكت﴾

(تر مدى المعاقب باب قضل فاطمه ت٢٥ م٢٢١)

ترجمہ: "ام المؤنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال چلن اور گفتگو میں رسول

الند صلی اللہ علیہ وسم سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ کے علادہ کی کو نہیں

دیکھا جب وہ آپ کے پاس تشریف لاتیں آپ انہیں دیکھ کر استقبال کے لئے ان ک

طرف کھڑے ہوجاتے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوسہ دیتے اور اپنی بٹی کو لاتے اور اپنی خاص

نشست پر بٹھ تے اور جب آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی آپ کا استقبال کرنے کے لئے آپ کی طرف کھڑی ہوتیں آپ کو بوسہ دیتیں اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔ حضرت فاطمہ آپ کے مرض موت میں آپ کے پاس تشریف لائیں

آب نے مرحبا کہد کر خوش آ مدید کہا اور پوسہ دیا پھر حضرت فاطمہ کو قریب بٹھا کر کان میں کوئی راز کی بات کہہ دی جس پر حضرت فاطمیہ مونے لگیس پھردوبارہ آپ نے ان ہے سر گوشی کی حضرت فاطمہ اس بار ہٹنے لگی حضرت عائشہ فرماتی ہیں (حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ کی بیہ غیر معمولی محبت ہے) میں تو بھی جھتی ہوں کہ حضرت فاطمہ کو تمام عور توں پر فضیات حاصل ہے۔ ایک روز حضرت فاطمہ جب عور توں کے در میان بیٹی تھی میں نے ان سے آپ کے سامنے رونے کے دوران اچانک ہننے کار از پوچھا کہ حضور " نے آپ کو اس وقت الیمی کونسی بات کہی تھی (جس سے پہلے رونا اور پھر نہی آئی؟) حضرت فاطمه می کینے لگی که حضور کی حیات میں اگر میں وہ بات کہد دول تب تو میں پیٹ کی ہلکی ہوئی (یعنی راز فاش کرنے والی) جب آنحضرت کی رحلت ہوئی تو پھر میں نے اس راز وارانہ گفتگو کے متعلق بوچھا کہنے لگی کہ آنحضرت صلعم نے پہلے فرمایا ان اجدى قد حضر -الخ ميرى اجل قريب آهكي اور عنقريب مجهد موت آني باس ير میں روئی بھر حضور نے فرمایا اے فاطمہ بیٹی تم ہی خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے آكر ملوگاس پر جھے بہت خوشی ہوئی جھے پر بہت اجھالگا اس لئے میں ہنسے۔"



Yang or a

### محرم رشته دارول سے مصافحہ

(۳۵۵) اس حدیث کامضمون بھی اس سے پچھلی حدیث ہی کی طرح ہے جس میں حضرت فاطمہ "نے اپنے والد بزرگوار حضرت نبی کریم" کے ہاتھوں کو چوما۔ اس سے معلوم ہوا کہ عور توں کے لئے اپنے محارم سے مصافحہ جائزہے۔

(٣٥٦) ﴿عن عائشة قالت: مامس رسول الله ﷺ يد امراة قط الا امراة يملكها. ﴿ بحارى الاحكام باب يعد الساء ١٥٠ رك )

ترجمہ: "حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسم نے بھی کسی عورت کے ہاتھ کونہیں چھوا سوائے اس عورت کے جو ملکیت (نکاح یار قبہ) میں ہوتی۔"



### اجنبيه عورتول سے مصافحہ كرنا

(٣٥٧) ﴿إِن عَائِشَةَ قَالَتَ: لا وَاللَّهُ، مَا مُسْتَ يَدُرُسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدُ امْوَاةً قط،غير انه يبايعهن بالكلام ﴾ (مسلم الامارة باب كيف بيعة النساء ٢٥ ما ١١٠) م ترجمہ: "حضرت عائشة فرماتی میں کہ آنحضرت نے بھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت بھی عور تول سے صرف زبانی گفتگو کے ذریعہ فرماتے تھے۔" (٣٥٨) ﴿عن اميمة بنة رقيقة، قالت: قال رسول اللُّه ﷺ: اني لا اصافح النسباء. ﴾ (ترمدي شويف السيوساب ماجاء في بيعة السماء ١٥٥٥م (٢٨٨) ترجمه: "حضرت اميمه بنت رقيقه فرماتي بين كه المحضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد

فراتے ہیں کہ میں اجنبید عور تول سے مصافحہ نہیں کر تاہوں۔"

المرون كا آليس من اور عور تول كا آليس من باجى ملاقات كے وقت سلام كرنا اورمص فى كرنا سُنت ہے۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ كرناسنت ہے ايك ہاتھ سے غیر مسنون ہے حدیث میں ہے کہ جب سلام کرو تومصافیہ بھی کرو کیو نکہ مصافحہ ہے ہی سلام کی تھمیل ہو جاتی ہے اور ایک حدیث میں فرمایا جب دومسلمان ایک و دسرے سے ملیں (سلام کے بعد) جداہونے ہے پہلے آپس میں ایک و و مرے ہے مصافحہ کرتے ہیں توجدا ہونے سے قبل ہی اللہ تعالی ان کو بخش دیتے ہیں۔ اس لئے خواتین کو آپس میں سلام اور مصافحہ جیسی سُنت کو خوب رواج رینا چاہے۔ لیکن اجنبی مردول سے مصافحہ كرناحرام إى طرح مردول كوجوال اجنبيد عورت سے مصافحه كرناحرام ب-البته ایک یوڑھی عورت ہے مصافحہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جس کی طرف جنسی جذبات مائل نه ہوسکتے ہوں نیز پوڑھا مردجس سے خوف نہ ہو اس کو جواں عورت ہے

مصافحہ کرنا جائز ہے (مظاہر حق جس <u>ہے۔ ۳) اولاد اور اپ</u>ے دیگر محارم سے اظہار محبّت و شفقت کے لئے بوسہ لینا یامعانقہ کرنا جائز ہے جیسا کہ گزرچکا ہے۔

آج كل بعض مزارى پيرجوان عور تول ہے بھی ہاتھ طاكر بيعت ليتے ہيں: حالانكہ المحضرت بيشہ عور تول ہے محض زبان ہے بيعت ليتے ہے آپ كے دست مبارك نے بھی بھی بھی بھی بھی اعرام عورت ہے ہاتھ كومس نہيں كيا اور نہ كى اجنبيہ عورت ہے بھی مصافحہ فرہا يا بلكہ كيڑے كے ذريعہ بيعت كرتے ہے كہ كيڑے كا ايك كونہ حضور پر نور كے ہاتھ ہيں ہوتا تھا اور بھی ايسا بھی ہوتا تھا اور بھی ايسا بھی ہوتا تھا اور بھی ايسا بھی ہوتا تھا اور بھی ایسا بھی ایسا بھی ہوتا تھا اور بھی ہوتا تھا اور بھی ایسا بھی ایسا ہیں ایسا ہے ہوتا ہے اور بھی بھی ایسا بھی ڈال لو تو عور تھی بھی ایسا ہے ہو جاتی ہے دان كر تركر ليسيں اس طرح بيعت پختہ ہوجاتی ۔ چنا نچہ تر ندی بھی ایسا ہے اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بین ذہیر کی روایت ہے كہ آخضرت " نے فرہایا:

"میں عور تول ہے مصافحہ نہیں کرتا صرف اللہ کی اطاعت کا عہد لیتا یہ ہوں۔"

اس لئے آج کل جن جہلا کاعمل اس شنت طریقہ کے ظاف ہے اسلام اس سے بری ہے۔



### نابينا كي طرف اجنبيه عورت كي نظر

(٣٥٩) وعن نبهان: مولى ام سلمة حدثه: ان ام سلمة حدثته: انهاكانت عند رسول الله فله فبينا نحن عده، اقبل ابن ام مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعد ان امر بالحجاب، فقال رسول الله فله احتجباهنه فقلنا: يا رسول الله اليس هو اعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله الله الله المستما تبصرانه قال ابو عبدالرحمن: ما نعلم احداروى عن سهان، عير الرهرى. الوداؤد الله اس باب قول الله، قل للمؤمس، ترمدى الادب باب احتجاب السناء من الرحال)

ترجمہ: "حضرت نبھان جو حضرت أتم سلمہ كا آزاد كردہ غلام ہے كہتے ہيں كہ مجھ سے حضرت أتم سلمہ نے بيان كيا ايك و فعہ وہ (اور ميمونة ) آنحضرت صلى الله عليه وسلم كے پاس مبشى بوئى تھيں اس دوران نابيا صحافي حضرت عبدالله بن أتم مكتوم اندر داخل ہوئے اور يہ واقعہ عور توں كے لئے پردہ كا تكم نازل ہونے كے بعد كا ہے چنانچہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ہم سے كہا كہ تم دونوں ان سے پردہ كرو۔ ہم نے كہا يا رسول الله إكماية نابين ہيں۔ ہم كونه ديكھتا ہے اور نه ہى بچانتا ہے؟ آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: كياتم دونوں ان ہونيان اس كونہيں ديكھتى ہو۔"

آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ہم دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں پر دہ کر د۔ ہم نے کہایا رسول اللہ اوہ تو نابینا ہے ہمیں نہیں دیکھ سکتا ہے (پھرپر دہ کی کیا ضرورت ہے؟) آپ نے فرمایا تم دونوں کیا اس کو نہیں دیکھتے؟ (اس لئے پر دہ کرو)۔ "

سروں کی جہاں تک ہوسے معلوم ہوا کہ عور توں کو بھی جہاں تک ہوسے مردوں کی طرف تانک جھانک سے بچنا جائے مردوں پر نظر پڑجائے تو جائز ہے میکن احتیاط و تقوی بھی ہے کہ مردوں کے آمنے سامنے بلا تقوی بھی ہے کہ مردوں کے آمنے سامنے بلا ضردرت نہ آیا جائے یا مردوں کی محفل میں عورت آنے سے احتراز کرے۔ اس حدیث کی مزید تفصیلات کے لئے حدیث نمبر دیکھئے۔



# نابیناشخص کے گھرعورت این حیادر اتار عتی ہے

(٢٦١) ﴿عن ابي سلمة قال: سالت فاطمة الله قيس؟ فاحبرتني ان زوجها المخزومي طلقها، فابي ان ينفق عليها، فجاءت الى رسول اللَّهِ إِلَّهُ فَاحْبِرِتُهُ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَا نَفْقَةً لَكَ، فَاذْهِبِي، فَانتقلَى الى ابرام مكتوم فكويي عنده فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده ﴾

(صحيح مسلم، الطلاق باب المطلقة ثلاثًا لأنفقه لها جامس،

ترجمہ: '' حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت قیس سے میں نے ان کے واقعه طداق کے متعلق بوجھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے مخزوی شوہرنے مجھے طلاق وے دی اور عدت کاخریج ویے سے انکار کر دیایس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور ؓ نے فرمایا (اے فاطمہ) تجھے (عدت کے دوران كا) نفقه كاحق نہيں ہے اب تو (وہاں ہے) چلی جا اور (اپنے چا كے بيٹے) ابن أتم كمتوم کے پاس جاکر رہووہ نامیا آدی ہیں اپنے کپڑے تو ان کے پاس اتار سکتی ہے۔"

(٣٦٢) ﴿عن ابي بكر بن ابي الجهم، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، قالت ارسل الى زوحي ابو عمرو بن حفص بن المغيرة، عياشُ بن ابي ربيعة بطلاقي، وارسل الي بحمسة آصع شعير، وحمسة آصع من تمر، فقلت مالىغيرهذا ولا اعتدفي بيتكم وقال لا وشددت على ثباسي ثم اتيت النبي الله فقال كم طبقك؟ قلت اثلاثه قال صدق وليس لك بفقة اعتدى في بيت ابن عمك ابن إم مكتوم؛ فانه صرير المبصر، تلقين ثيابك عنك، فاذا انقصت عدتك، فأذنيني فحطبي خطاب، منهم. 

الحال، وابو الحهم: يضرب النساءاو: فيه شدة على النساء ولكن عليك باسامةبن زيد او قال: انكحى اسامةبن زيد. ﴿ امسدم شريف ايضًا ١٥ مر٥٥) ترجمه: "حضرت ابوبكر بن الي الجهم كهتے بيل كه فاطمه بنت قيس نے بيان كيا كه ميرے شوہر ابوعمرد بن حفص بن مغیرہ نے عیاش بن ربیعہ کے ذراجیہ مجھے طلاق کہا بھیجی اور عیاش کے ہمراہ پانچے صاع (ایک صاع میں تین کلو۲۷۷ گرام اوریائچ صاع کی مقدار ۱۹ كلو ١٣٣٠ كرام بين) چھوارے اور يانج صاع جو بھى بھیج ميں نے كہاكيا ال كے علاوہ میرا اور کوئی نفقہ لازم نبیں ہے؟ اور بیل عدت کا زمانہ مجی تمہارے گھری نبیس گزاروں گی عیاش نے کہانہیں (اس کے علاوہ تمہارا نفقہ واجب نہیں) میں کپڑے بہن کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی آب نے یوچھاتم کو کتنی طلاقیں وی ہیں؟ میں نے عرض کیا تین طلاقیں دی ہیں۔ فرمایا عیاش نے بچ کہا تمہار انفقد لازم نہیں۔تم اپنے جیا کے بیٹے ابن اُم مکتوم کے گھرعدت کا زمانہ گزارو وہ نابینا ہیں ان کے س منے تم اپنے کیڑے اتار سکو گی اور جب عدت کا زمانہ گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا (میں تمہارے نکاح کی فکر کروں گا اس دوران فاطمہ کو) چند آدمیوں نے نکاح کے یغام بھیجے تھے جن میں سے معاویہ اور ابوالجم بھی تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا معاویہ تو نادار میں ان کے پاس ول (نان شبینہ کے لئے) کچھ نہیں ادر ابوالجهم کا برتاؤ عور تول سے سخت ہے (بعنی عور تول کوبہت مارتے ہیں) بہترہے کہ تم اسامہ بن زیدے نکاح کر لو۔"

آسی کے دخترت فاطمہ بنت قیس قدیم الاسلام ادلین مہاجرات میں سے ہیں نہایت سمجھدار عقامند اور خوبصورت خاتون تھیں وہ ایو عمرو بن حفص مخزو می جو کہ حضرت خالد بن ولید مخزو می کے چازاد بھائی ہیں کے فکاح میں تھیں جب حضرت علی کو آنحضرت کے بین ولید مخزو می کے چازاد بھائی ہیں حفص بھی حضرت علی کو آنحضرت کے اور نے بہن کا گور نر بناکر بھیجا تو ابو عمرو بن حفص بھی حضرت علی کے ساتھ چلے گئے اور

یمن ہے ہی اپنی ہوی فاطمہ کو تیسری طلاق بھی لکھ بھیجی اور اپنے بچیرے بھائی حارث
بن ہشام اور عیاش بن اپی ربیعہ کے ذریعہ سوا سولہ کلوجو اور کھجور بھی بطور نفقہ بھیج
دی۔ حضرت فاطمہ نے اس مقدار نفقہ کو کم خیال کیا اس لئے حضور سے شکایت کی
چنانچہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ کے لئے (اس سے زائم) نفقہ نہیں۔اور تم عدت بھی
اینے شوہر کے گھر میں نہیں گزار کتی ہواس لئے جاؤا پنے چچازاد بھائی ابن ام کمتوم نابینا
کے گھرعدت گزارد جب عدت ختم ہوجائے تو آنا میں تمہارے نکاح کی فکر کروں گا
جب عدت گزار کر آئی تو آپ نے فرمایا اسامہ سے نکاح کرو۔فاطمہ نے کہا معاویہ اور ابوجہم
ابوجہم نے بھی بیغام نکاح دیا آپ نے فرمایا کہ معاویہ تومفلوک الحال ہے اور ابوجہم
عور توں کو بہت ورتا ہے اس لئے بہتر ہے تم اسامہ سے نکاح کروچنا نچہ اسامہ سے تکاح کیا اللہ نے بڑی برکت فرمائی۔

فاطمہ بنت قیس گیاس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تین طلاق والی عورت کو عدت کے دوران شوہر کی طرف سے نفقہ اور جوئے رہائش نہیں مل کے چنانچہ بعض فقہ ہوتا ہوئے کہ ان کو اختیار کیا گر حنفی سلک کے مطابق ہر سم کی طلاق والی عورت کو عدت کے دوران نفقہ اور جائے رہائش دیا جانا ضروری ہے جیسا کہ جمہور ائمہ کے نزدیک مطلقہ رجعیہ اور مطلقہ حاملہ کو دوران عدت نفقہ وجائے رہائش بالاتفاق دیا واجب ہے مطلقہ رجعیہ اور مطلقہ حاملہ کو دوران عدت نفقہ وجائے رہائش عاص وجہ یہ تھی کہ اب رہا معاملہ فاطمہ بنت قیس کی اس صدیث کا۔ تو اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ فاطمہ کو دوران عدت کا نفقہ بائج پانچ صاع جو اور تھجوریں بھیج دی فاطمہ کو دوران عدت کا نفقہ بائج پانچ مساع جو اور تھجوریں بھیج دی فاطمہ کو دان سے فرمایا کہ تحربیں اس تھیں لیکن وہ اس سے زیادہ کا مطالبہ کر دبی تھیں حضور تانے ان سے فرمایا کہ تحبییں اس سے زیادہ نفقہ بیس مطلق نفقہ ملنے سے انکار نہیں تھا جیسا کہ دہ بعد بیس بیان

کرتی رہیں۔ کیونکہ قرآن وحدیث میں تصریح ہے کہ ہرمطلقہ عورت کوعدت کانفقہ و

عنى ملے گا۔ وللمطلقات متاع بالمعروف (آیت نبرا۳۲ بقرہ) حدیث میں ہے

(فقّ ابري ج. ام<u>٩٩٥</u>، عمدة القاري ج. ١٣<u>٨ ١٣</u>٠ الطلاق)

حضور تے قرمایا المطلقه ثلاثالها السكنى والنفقه ـ اسن دارتعنى ١٣٥٥ السكنى والنفقه ـ اسن دارتعنى ١٣٥٥ عين تنین طلاق والی عورت کو نفقہ اور جائے رہائش ہے گی ای طرح فاطمیہ بنت قیس کو رہائش نہ ملنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ سخت زبان دراز تھیں ان کے شوہریمن جے گئے تھے لہٰذا شوہرکے گفرعدت گزار نے میں اندیشہ یہ تھا کہ فاطمہ اور ان کے دبورول کے درمیان تُوتُو عَس مَن ہوتی۔ اور اس بناء بروہ فاطمہ کو گھرے بی باہر نکال دیتے۔ لہذا ال اندیشہ پر رسول اللہ نے فاطمہ کو ابن ام مکتوم کے گھرعدت گزار نے کے لئے کہا امام ترندی نے یکی وجہ بیان کی ہے ( اتحفہ الاحوزی مع الترمذی جسم مع اس ال کے علاوہ ا کیک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے شوہر کا مکان شہر کے کنارے سنسان مقام پر تھاجہال وحشت اور کسی غیر شخص کے گھس آنے کا ڈر تھا اس لئے آپ نے دو سری جگہ عدت گزارنے کی اجازت دی لیکن خاص حالات کونظر انداز کرکے فاطمہ کہتی بھرتی تھیں کہ "مطاقة بائنه كوشو هركى جانب سے نفقه اور جائے رہائش نہيں ہے"جوكه قرآن وحديث کے صریحًا خلاف ہے ای لئے حضرت عمر اور حضرت عائشہ نے فاطمہ کی اس روایت کو قبول كرفي الكاركيافرمايا لامتوك كتاب اللهوسنة تبيالِقَوْل إمْرَأْوْ المخ يعيى مم الله كى كتاب اور اينے نبي كى سنت كو ايك عورت كے قول كى بناء ير چھوڑ نہيں كتے۔ (تحفة الاحوذي ج٣ م<u>٣٥٣)</u> الغرض هر **طلاق والي عورت كو دوران عدت خرج بهجي اور** ربائش بھی شوہری طرف سے ملے گی۔(مظاہر حق جسم ۲۹۰۹، درس ترندی جس میم ۲۰۰۹)



## عور توں کا بیجر وں سے پر دہ کا حکم

(٣٦٣) ﴿عن ام سلمة: ان النبي ﷺ كان عندها، وفي البيت مخنث، فقال المخنث لاخي ام سلمة، عبدالله بن ابي امية: ان فتح الله عليكم الطائف غدا، فاني ادلك على ستغيلان، فانها تقبل باربع، و تدبر بثمان، فقال النبي ﷺ لا يدخل هو لاءعليكم ﴾

اصحیح مسلم السلام مان مع المحت من الدحول علی الساء الا جانب ٢٥ مرائل رحمہ: "حضرت أمّ سلمة فره تی جین که آنحضرت صلی الند علیه وسلم میرے پاس گھرکے اندر موجود تھے اور آیک جیجرا میرے ہال موجود تھے جیجرا میرے بھائی عبد الله بن افی امید ہے کہنے لگا عبد الله اگر کل خدا تعالیٰ نے تم (مسلمانوں) کو طاکف کی فتح عزایت کر دک توجی تم کو غیلان کی بیش دکھاؤں گا (جونہایت حسین وگدازبدن کی ہے) سامنے سے دک توجی تم کو غیلان کی بیش دکھاؤں گا (جونہایت حسین وگدازبدن کی ہے) سامنے سے آتی ہے تو چار (شک ) پڑتی ہوئی) معلوم ہوتی ہیں اور بیشت بھیر کر جاتی ہے تو آٹھ ہوتی ہیں۔"

آواج مطہرات کے گھروں میں آیاجایا کر تا تھا کیو نکہ از داج مطہرات اس کو فعقی طور پر از داج مطہرات اس کو فعقی طور پر اواج مطہرات اس کو فعقی طور پر اوصاف مردائل سے عاری اور جذبات نفسانی سے فالی سجھتے تھے اور ایسے مردوں سے شرعًا عور تو ل کے لئے پردہ کر ناواجب نہیں لیکن آپ نے جب ان کے زبانی یہ بات شرعًا عور تو ل کے لئے پردہ کر ناواجب نہیں لیکن آپ نے جب ان کے زبانی یہ بات کی تو آپ کو اندازہ ہوگیا کہ یہ جنسی خواہشات کی رغبت رکھتا ہے لہذا آپ نے فورًا منع کر دیا کہ اب مخنث گھرول میں عور تو س کے پاس وافل نہ ہوا کریں چنانچہ بی تھم منع کر دیا کہ اب مخنث گھرول میں عور تو س کے پاس وافل نہ ہوا کریں چنانچہ بی تھم خصی اور نامرد کا بھی ہے کہ عور تو ل کو ان تینوں سے پردہ کرنا لازم ہے۔

(٣٦٤) ﴿عن عائشة، قالت: دخل البي ﷺ واذا مخنث عبد بعص

1

مسائه، و كابوا يعدونه من غير اولى الاربة، فسمعه السي الله وهو يقول:
انها اذا اقبلت اقبلت باربع، واذا ادبرت ادبرت بشمان ينعت امراة فقال
السي الله الرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكم، فاحجبوه السحيح مسلم لسلام ب مع المعنث من الدخول على الساء الاحاس ١٥ مراا مراا ترجمه: "حضرت عائش صديقه فرماتي بيل كه ايك روز آنحضرت صلى الله عيه وسلم (اي

كسى بيوى كے اگھر ميں تشريف لائے گھر ميں مخنث موجود تصالوگ مخنث كو اولى الاربة (لینی عور تول کی حاجت رکھنے والول) میں داخل نہیں سمجھتے تھے (اوریر دو کے حکم ہے متثنی مجھتے تھے کیونکہ شرعًا بردہ کرنے کا تھم ان مردوں سے ہے جن کو عور تول کی ضرورت ہو اور جو اس قامل نہ ہوں ان سے بردہ کرنے کی ضرورت نہیں مخنث بھی عور تول کے قابل نہ تھا اس لئے اس سے بردہ کی ضرورت نہ تھی۔ نور) چنانچہ آنحضرت صلی القدعلیه وسلم نے گھریں اس مخنث ہے ایک عورت (کے حسن وجمال اور جسمانی فرہی) کی بوں تعریف کرتے ہوئے سنا کہ وہ جب سامنے سے آتی ہے تو جار (شکن) سے آتی ہے اور جب پشت پھیر کر جاتی ہے تو آٹھ (شکن) سے جاتی ہے (عرب لوگ موٹی عور توں کو چونکہ زیادہ بیند کرتے تھے اس لئے مخنث نے غیلان کی بیٹی " بادیه "کی فربهی اور تنومندی کو اس طرح بیان کیا که سامنے سے اس کے پیٹ پر چار شکن ہی معلوم ہوتے ہیں لیکن پیچھے سے دیکھنے پروہ آٹھ نظر آتے ہیں نور )۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں جوشن بیبال ہے اس کو بھی یہ پیچانتا ہو گا(اور دو سری جگہ جاکر اس کا تذكره كرے گا) لبذايہ تمهارے ياس مرگزنه آياكرے چنانچه اس سے لوگوں نے يرده کرایا۔"

آگے ۲۳۷۸ تک ویگر سندول سے پی صدیث مذکور ہے سب کامضمون مکسال

ہے۔

کھرے : مخنث یعنی بیجر اوہ مخف کہ لاتا ہے جوعادات و اطوار ہول چال اور حرکات و سکنات میں عور تول کے مشابہ ہو اگر طبقی و فطری طور پر ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں اور اگر مصنوعی طور پر اختیار کیا ہو یہ بہت برا ہے ایسے لوگ لعنت کے سخق ہیں جیسا کہ صدیث میں فہ کور ہے۔ چنانچہ آپ نے تمام سم کے بیجر وں کو گھروں میں بے پروگ کے ساتھ داخل ہونے ہے منع فرمایا بلکہ کئی بیجر وں کو آپ نے مدینہ ہے بھی باہر نکال دیا تھا چنانچہ فتح دیا تھا۔ ای طرح حضرت عمر نے بھی کئی بیجر وں کو مدینہ سے بھی باہر نکال دیا تھا چنانچہ فتح الباری میں باب نفی اہل المعاصی و المدخنشین کے تحت نام بنام ان کاذکر موجود ہے۔ دئے الباری میں باب نفی اہل المعاصی و المدخنشین کے تحت نام بنام ان کاذکر موجود ہے۔ دئے الباری میں باب نفی اہل المعاصی و المدخنشین کے تحت نام بنام ان کاذکر موجود



# مردول كى تحاچال دُھال اختيار كرنے دالى عورتيں

(٣٦٩) ﴿عن ابن عباس: ان رسول الله الله المختين من الرجال والمتبرجات من النساء، وقال: اخرجو هم من بيوتكم فاخرج رسول الله الله الخرج عمر فلانا.

(فتح الباری مع بعودی اللباس باب اخواج المنشبهی بالنساء من البوت میں ترجمہ: "حضرت ابن عبال میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے مخنث مردوں پر اور مردوں کی کی چال ڈھال اختیار کرنے والی عور توں پر لعنت بھیجی (بخاری اور نسائی میں بہال متبرجات کے بجائے متر جلات ہے اور تحفہ الا شراف میں ای کو چیح قرار دیا گیا) اور فرما یا کہ ان (مردول کو) اپنے گھروں سے نکال دو۔ ابن عبال شنے بہان کیا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فلاں کو نکالا اور عرائے نے فلاں کو نکالا تھا۔" (فتح کیا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فلاں کو نکالا اور عرائے نے فلاں کو نکالا تھا۔" (فتح الباری میں علامہ عسقلانی کے بقول ابوالحسن المدائنی نے اپنی کتاب المغربین میں ان افراد کے قصے ذکر کئے جن کو حضرت عرائے میں بینہ سے نکالا تھا۔ ان میں سے کئی کے نام مع واقعہ کو علامہ عسقلانی نے کتاب الحدود کے ۱۲۲/۱۰۱۱ النکاح ذکر کیا فلیراجع الیہ)

. (٣٧١) ﴿ عن أبى هريوة، قال: لعن رسول الله ﴿ الرجل يلبس لبسة المعرأة، والمعرأة تلبس لبسة الرجل ﴿ الوداؤد الله الرمان في لباس البسه، ترجمه: "حضرت الوبرية فرمات إلى كم آنحضرت صلى الله عليه وسلم في الله مرد ير لعنت فرمائى جوعورت جيسا مخصوص لبال بهناوراس عورت يربحى جومرد جيسا مخصوص لبال بهناوران مورث بهناوران بهناورا

# بيجرول كو كهرول ي نكالنه كالحكم



1

### عورتول ميںوعظ وتفييحت

(٣٧٣) ﴿عن جابر قال: شهدت الصلاة مع رسول الله ﴿ قَامَ يُوم عيد، فبدا بالصلاة قبل الخطبة بغير اذان، ولا اقامة، فلما قضى الصلاة، قام متوكنا على بلال، فحمد الله، واثنى عليه، ووعظ الناس، وذكر هم، وحثهم على طاعته، ثم مضى الى النساء، ومعه بلال، فامر هن بتقوى الله، ووعظهن، وذكرهن، وحمد الله، واثنى عليه، ثم حثهن على طاعته، ثم قال: تصدقن، فان اكثر كن حطب جهنم فقالت امراة من سفلة النساء سفعاء الخدين: لم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير فجعلن ينزعن حليهن: قلائدهن، واقرطتهن، وخواتيمهن، يقذفنه في فجعلن ينزعن حليهن: قلائدهن، واقرطتهن، وخواتيمهن، يقذفنه في ثوب بلال، يتصدقن به. ﴿ المسلم شريف كتاب العبدين)

ترجمہ: "حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عیدالفطر کی نماز ہیں ہیں بھی آنحضرت کے ساتھ موجود تھاحضور نے خطبہ سے قبل بغیراذان و اقامت کے نماز عید شروع کی اور نماز کے بعد حضرت بلال کے ساتھ سہارالگائے ہوئے گھڑے ہو کر خطبہ شروع فرمایا چنانچہ پہلے (حسب معمول) اللہ تعالٰی حمدوث و بیان فرمائی پھرلوگول خطبہ شروع فرمایا چنہ فرمایا اس کے بخد عور توں کے خداتری کا تھم دیا اور طاعت اللی پر لوگوں کو برا گیختہ فرمایا اس کے بعد عور توں کے پس تشریف لے حاکر ان کو بھی ای طرح خطبہ ہیں تھیجت کی تھی اور فرمایا کہ تم صدقہ دیا کر و کیونکہ تمہاری بیشتر تعداد جہتم کا ایندھن ہے عور توں کی جماعت فرمایا کہ تم صدقہ دیا کر و کیونکہ تمہاری بیشتر تعداد جہتم کا ایندھن ہے عور توں کی جماعت کے بچ میں سے ایک سانو کی بدروعور ت نے گھڑے ہو کر پوچھا یارسول اللہ ایساکیوں ہو اور ہے آپ نے فرمایا کیونکہ تم عور تیں (بات بات میں) لعن طعن زیردہ کرتی ہو اور شوہر کے احسانات کی) ن شکری کرتی ہو۔ عور تیں صدقہ کا تھم من کر اپنے ذیورات

دیے لگیں بالیاں اور انگوٹھیاں اور گلے کے ہار بھی صدقہ کی نیت سے حضرت بلال ا کے (پھیلائے ہوئے) کپڑے میں ڈالنے لگیں۔"

مسلم بی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عطاء کا بیان ہے کہ عور تول کا بیہ صدقہ فطرہ نہیں تھا بلکہ نفلی صدقہ خیرات تھ جوعور تیں دے ربی تھیں۔ اگلی روایات ۲۷۳ تک کامضمون کیسال ہے۔

المرامج: آنحضرت عورتوں كو بھي اجمال خطاب فراتے تھے اور خصوصيت كے ساتھ خواتین کو کچھ تھیجنیں فرماتے تھے کیونکہ عورتیں عمومًا بڑے گناہوں میں مبلًا ہوتیں ہیں نمازی چھوڑنا، بدگوئیاں کرتا دوسری عور توں کی نیبت کرنا۔ زبورات کی زکوۃ نہ دین ووسروں پر لعنت کرنا وغیرہ عمومًا عورتیں اس بیں مبتلا ہوتی ہیں اس لئے آپ نے عور تول کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جہتم میں زیادہ تعداد عور تول کی دیکھی۔اس حدیث میں آنحضرت نے ووزخ میں عور توں کی زیادہ تعداد جانے کا ایک سبب یہ بتایا كه لعنت بهت كرتى بين هالانكه كسى بهي چيزير لعنت كرنا الله ورسول كوبهت يخت نابيند ہے حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور کے سامنے ہوا پر لعنت كى آب نے فرمايا بواير لعنت نہ كروكيونك بواتو الله تعالى كى طرف يے تكم كے تابع ہے جو شخص کسی اسی چزیر لعنت کرے جو لعنت کی شخق نہیں ہے تولعنت ای پرلوٹ آتی ے جس نے لعنت کی (تریزی) ایک اور حدیث میں حضور ؓ نے فرمایا کہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن کسی کے حق میں گواہ نہیں بن سکیں گے اور نہ سفارش کر سکیں گے (سلم) ای لئے حضور نے عور تول کو بطور خاص جہتم سے بیخے کی تدبیر بتا دی کہ صدقہ خیرات کیا کرد۔اس سے زیادہ اہم ادائیگی زکاۃ کافریضہ ہے بہت ک عور تیں جو آخرت سے غافل ہیں کہتی ہیں کہ زیورات کے علاوہ ہمارے یا س مال ہی کہاں ہے کہ ہم زکوۃ ویں زبورات میں سے ویں توبیختم ہوجائے گا۔عور توں کو جاہیے کہ اول یا تو

شوہرے لیکرز کوٰۃ کی رقم ادا کریں اگر عور تیں اینے فیشن اور بے جا اخراجات کے لئے شوہرے لے سکتی ہیں تو فرض ز کوۃ ادا کرنے اور اپنے کود وزخ کے عذاب ہے بچانے کے لئے کیوں نہیں لے عکتیں دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض شوہرنہیں دیتا تو بقدر ز کوٰۃ ایناز بور چے دیں اور اس رقم ہے ز کوٰۃ ادا کریں اگر اللہ ورسوں کی کہی ہو کی بات پر یقین اور ایمان ہے تو یاد رکھو صدقہ خیرات ہے مال گفتہ نہیں بیکہ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعده قرآنی ہے ویربی الصدقات (صدقات مال کو برهاتا ہے) اور بالفرض اگر زیورات ختم ہی ہوئے تو کیاحرج ہے دوزخ کے عذاب سے بچناکیا کم فائدہ ہے ند کورہ حدیث میں آپ نے عید کے دن عورتوں میں خطاب فرما کر صدقہ خیرات کی جو ترغیب دی عور تول نے فورًا اپنے زیورات حضرت بلال جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے کی پھیلائی ہوئی جادر میں بھینکنے شروع کر دیے ان زبوروں میں موٹی موثی انگوٹھیاں بھی تھیں اور بروایت ابن عباس عورتوں نے اینے کانوں کی بالیاں صقوں کے ز بورات بھی اتار اتار کر صدقہ کر دئے۔ ایک عورت این بٹی کے ساتھ حضور ؓ کی خدمت میں حاضر ہوئی بچی نے ہاتھ میں دوموٹے کنگن پہنے تھے حضور نے عورت سے یوچھاتم اس کی زکوۃ اداکرتی ہو؟ عرض کیانہیں آپ نے فرمایاتم یہ بسند کرتی ہوکہ ان کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو آگ کے دوکنگن پہنا دے۔ یہ سفتے ہی عورت نے این بچی کے ہاتھ سے وہ رونوں سونے کے کنگن نکالے اور حضور اگی خدمت میں پیش کردئے عرض کیا یہ اللہ ورسول کے لئے ہے۔ (ابوداؤ دشر كف خاص<u>۳۱۸)</u> و کیھا آپ نے اس صحابیہ "عورت نے دوزخ سے بیچنے کی فکر میں کس طرح فورًا سونے کے کنگن صدقہ کر دئے ای طرح عور توں کو صدقہ خیرات کی عادت بنالینی چاہئے اور خاص کر اپنے زیورات کی زکوۃ اوا کرنے کی فکر کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کودوز خے بناہ نصیب فرمائے آمین۔

### مضمون حدیث کی مختلف سندیں

(٣٧٨) عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله الله الطرت في الحنة، فرايت اكثر اهلها النساء الله النساء الله النساء الله المنارية المنها النساء الله المنارية المنها النساء الله المنارية المنارية

ترجمہ: "حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر دیکھا تو اکثر تعداد فقراء کی نظر آئی اور جہنم میں دیکھا تو اکثر تعداد فقراء کی نظر آئی اور جہنم میں دیکھا تو اس میں اکثریت عور تول کی نظر آئی۔"

٣٨٢ نمبرتك حديث كالمضمون يبي --

(٣٨٣) ﴿ عن اسامة س زيد، قال: قال رسول الله ﴿ ١٩٨٣) ﴿ عن اسامة س زيد، قال: قال رسول الله ﴿ ١٩٨٤) ﴿ عن اسامة من واطلعت في فاذا اكثر اهلها النساء ﴾ (بحارى الرقاق بال صفة الحدوال ارسى)

ترجمہ: "حضرت اسامہ بن زیر سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جنت میں داخل ہوئے والے عموماً علی جنت میں داخل ہوئے والے عموماً مسکین میں اور مقدر والول کو یعنی مالدارول کو (حساب کے لئے جنت میں داخل ہونے سے روک دیا تھا ہے واک دوزخی تھے ان کو دوزخ میں بھیج دینے کا تھم ہوگیا تھا انہیں حساب کے لئے نہیں روکا گیا) میں دوزخ کے دروازہ پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والی عمومًا عورتیں ہیں۔"

(٣٨٥ ﴿ الله عمران بن حصين حدث عن السي ﴿ قال أقل سكان الحنة النساء ﴾ اصحيح مسلم الرقاق س\_)

San San

ترجمہ: "حضرت عمران بن حصین آنحضرت صلی اللہ عید وسلم ہے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جنت کے ساکنین میں ہے کم ترعور تیں ہوں گا۔"

(٣٨٦) ﴿ عمرة، فلما كنا بمرالظهران اذا نحن بامراة في هو دجها، في حج او عمرة، فلما كنا بمرالظهران اذا نحن بامراة في هو دجها، واضعة يدها على هو دجها، فلما نرل دحل الشعب، و دخلنا معه، فقال كنامع رسول الله ﴿ فَي هذا المكان فاذا بحر بغربان كثير فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله ﴿ لا يدحل الجنة من النساء الاكقدر هذا الغراب مع هذه الغربان ﴾ (الكافدر هذا الغراب مع هذه الغربان ﴾ (الكافدر هذا الغراب مع هذه الغربان الله ﴿ الله المناه الله الكافد و المناه الغراب مع هذه الغربان الله ﴿ الله المناه الله و الله الله المناه الله و الل

ترجہ: "حضرت عمارہ بین کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرہ بن العاص کے ساتھ تج یا عمرہ کے سفر میں تھے جب ہم (مکہ سے پہلے بچھ مسافت پر واقع ایک بستی) مرالظہران پر پہنچ وہاں ہم نے ایک عورت کو دیکھاجو اپنے کجاوے میں اپنے ہاتھوں کو باہر کی طرف نکالے بیٹھی ہو گی تھی۔ جب حضرت عمرہ بن العاص گھائی میں پڑاؤ ڈالنے کے لئے اترے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ای گھائی میں داخل ہوئے۔ (دوران گفتگو) حضرت عمرہ فرائے نے کہ ایک دفعہ ہم ای جگہ پر ایک سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بہت سرے کووں میں ایک سفید پروں اور سمرخ ساتھ میں جو نہ ہوئے والا کو ابھی نظر آیا اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ دفات میں جو نہ بت اس ایک کووے کی ہے ای نسبت سے عور تیں جنت میں داخل ہوں گی۔"

گُلگُره : چونکه عمومًا کووں میں اس مخصوص رنگ کا کوابہت کم پیاجا تا ہے اس کئے آئے میں مخصوص رنگ کا کوابہت کم پیاجا تا ہے اس کئے آخصرت کا مقصود بھی بتلانا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والی عور توں کی تعداد بہت کم ہوگہ۔ جس کی وجہ کثرت سے لعن طعن کرنا، شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری،

(٣٨٧) كاعن الى سعيد، عن النبى الله قال. الدنيا خضرة حلوة، وان الله مستخلفكم فيها، لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن اول فنية مي السرائيل، كالن في النساء الله المشريف الرقاق؛

ترجمہ: "حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرماید و نیا ہری بھری اور شیری ہے خدا تعالی نے تم کو اس میں (گزشته اقوام کا) جانشین بنایا ہے تاکہ وہ دیکھ لے تم کس طرح عمل کرتے ہو دنیا ہے بچو اور عور تول (کے فتنوں) سے کیونکہ بنی اسرائیل کی سب ہے پہلی آزمائش عور تول سے ہوئی تھی۔"

(٣٨٩) ﴿عن ابى هريرة ان النبى ﷺ انصرف من الصبح يوما فانى الساء في المسحد، فوقف عليهن، قال: مارايت من دواقص عقول قط، ودين اذهب بقلوب دوى الألباب منكن اما نقصان دينكن، فالحيصة التي تصيبكن، تمكث احداكن، ما شاء الله ان تمكث لا تصلى، ولا تصوم، فذلك نقصان دينكن، واما نقصان عقولكن، فنسها دتكن الما شهادة المراة، نصف شهادة ﴾

(صحيح مسلم الايمان باب بقصان الايمان مقص الطاعات ١٥ سـ ٢٠)

Name of

ترجمه: " حضرت ابو ہربرہ میان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صبی اللہ علیہ وسلم ایک روز فجر کی نمازے فارغ ہوکر مسجد میں عور توں کے مجمع میں آئے اور عور توں کے باس کھڑے ہو کر آپ نے ان سے خطب میں فرمایا کہ (اے گروہ خواتین تم صدقہ دیا کرو اور خوب استغفار کیا کرو کیونکہ دوز خیوں میں میں نے تمہارا ہی زیادہ حصد دیکھا ہے ایک سمجھدار عورت نے بوجھایا رسول اللہ۔ دوزخیوں میں بمارا حصّہ زیادہ کیوں ہو گا؟ آپ نے فرمایا،تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکر ک کرتی ہوا میں نے تم (عور تو ب) ہے زیادہ ناقص اعقل اور ناقص الدین کسی کونہیں دیکھا۔ (اس نقصان عقل و دین کے باوجود) عقلمندوں کی عقل پرغالب آنے والاتم سے زیادہ کوئی نہیں۔(اس سائلہ نے بھر پوچھایا ر سول الله ہماری عقل و دین کا نقصان کیاہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ )تمہارے دین کا نقصان پیہ ہے کہ جس مہواری (حیض) میں تم مورتیں متلا ہوتیں ہو اس میں تم (یا ک کے) ا تظارییں مدت مقررہ تک بیٹھی رہتی ہو نہ نماز پڑھ سکتی ہو اور نہ روزہ رکھ سکتی ہو یہ تمہارا دینی نقصان ہے اور عقل کانقصان تمہاری شہادت (میں نقصان) ہے کیونکہ ایک عورت کی شہادت مرد کی شہادت کی نصف ہے۔"

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بیاری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے حضرت ابو بکر صداتی "کو

لوگوں کو نماز پڑھانے کا تھم دیا۔ حضرت صدیقہ ٹٹ نے عرض کیایا رسول اللہ! ابو بکر ترم دل (رقیق القلب) ہیں قرآن پڑھتے وقت بھی آنسو صبط نہ کر سکیں گے حضرت عمر لوگوں کو نماز پڑھائیں تو بہتر ہے آپ نے فرمایا ابو بکر کو تھم دولوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ نے بھروای جملہ دھرایا آپ نے فرمیا ابو بکر بی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تم عور تیں بوسف کی ساتھ دالیوں کی طرح ہو۔"

(۱۹۹۸) الماس عائسة قالت: لما مرض رسول الله الله قال: مروا ابابكر يصلى بالماس فقلت يا رسول الله ان ابا بكر رحل رقيق اذا قرا القرآن لم بملك دمعه فلو امرت غير ابى مكر، قالت وما بى الا ان يتشاءم الماس بمقام اول من يقوم مقام، تعنى رسول الله الله واجعته مرتين او ثلاثا، قال: مروا ابابكر يصلى بالناس، فانكن صواحب يوسف المم شريف ايشا)

ترجمہ: "حضرت عائشہ" ہے (بھی ابن عمروالی روایت آئ ضمون کے ساتھ قدرے اضافے ہے) مردی ہے کہ مرض وفات میں آپ نے حضرت صدائی گئی ہارے میں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ وہ نرم دل میں (جب حضور کی جگہ پر کھڑے ہوں گئے تو (شدت گریہ ہے) قرآن پڑھتے وقت آنسو صبط نہ کر سکیں گئے کسی اور کو اس کام پر مامور فرہ دیں تو بہتر ہے حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ (یہ کہنے ہے) میراصرف یہ خیال تھا کہ رسول اللہ آئے بجائے جو شخص بھی (اس بیاری کی حالت میں) سب سے پہلے آپ کی جگہ کھڑا ہو گالوگ اس کو صبب نحوست جانیں گئی بہرحال میں نے آپ ہے دو تین ہر ایک عرض کیا تھا گئی آخر میں آپ نے فرمایا ابو بکر بہرحال میں نے آپ ہے دو تین ہر ایک عرض کیا تھا گئی آخر میں آپ نے فرمایا ابو بکر بہرحال میں نے آپ ہے دو تین ہر ایک عرض کیا تھا گئی آخر میں آپ نے فرمایا ابو بکر بہرحال میں نے آپ ہے دو تین ہر ایک عرض کیا تھا گئی آخر میں آپ نے فرمایا ابو بکر بہرحال میں نے آپ ہے دو تین ہرکا کی ساتھ والی عور تیں ہو۔"

The same of

#### بركت والى عورت

(٣٩٢) ﴿عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: اعظم النساء بركة، ايسرهن مونة ﴾ امسداحمد ١٤٠٠ ص

ترجمہ: "حضرت صدیقیہ روایت کرتی ہیں کہ آنمضرت صلی اللہ عید وسلم نے فرمایا عور تول میں سب سے زیادہ برکت والی وہ عورت ہے جس کی مشقت کم سے کم ہولیعنی جس کا (مہرنال نفقہ وغیرہ کا) خرجہ بلکا ہو۔"

السراح: ال حديث مين فرماياً كيا كه جس تكاح مين زياده مشقت نبيس انها أن كي موا سالوں یا مہینوں پہنے تیاری کر کے یا لاکھوں روپیہ صرف کر کے یہ خاندانوں کی ہے جا رسموں کے ذریعہ مشکل نہ بنایا گیا ہوبلکہ سادگی کے ساتھ کم سے کم مشقت اور خرج کے ساتھ نکاح کیا گیا ہو تو ایسے نکاح میں اللہ تعالیٰ زیدہ برکت عطافر ادیتے ہیں ای طرح جس نکاح میں مبر کم ہے کم ہوتا ہے وہ بھی برکت والانکاح ہے بیویوں کے حقوق میں ہم حق مبرے جوشوہر کے ذمہ لازم ہوتاہے بول تو حسب حیثیت جتنا مبرچاہیں رکھ سکتے ہیں لیکن آج کل اس میں سب ہے بڑی کوتا ہی لڑگی کے والدین کی طرف ہے یہ ہوتی ہے کہ مبرمقرر کرتے وقت لڑکے کی حیثیت کا قطعًالحاظ نہیں رکھتے بلکہ محض نام اونیار کھنے کے لئے زیادہ میر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ای کو فخر کی چیز بھتے ہیں ليكن يه جابليت كافخرے جس كى جتنى ندمت كى جائے كم ہے اگر تومبر كازيادہ ہونا شرف و عزت اور کوئی تقوی نام کی چیز ہوتی تو آنحضرت کی ازواج مطبرات اور آی کی صاحبراد یوں کامہرزید دہ ہوتا حالاتک آپ نے اپی کسی بیوی یاصاحب زادی کامہریا نے سو درہم سے زیردہ مقرر نبیں کیایا نچ سودرہم بعنی ایک سو اکتیں تولے تین ماشے (ہاااا) جاندى بنى بالكاكوم واللي كهتي ال

ہم مسلمانوں کو حضور ہی کا اسوہ حسنہ اپنانا چاہئے اس میں عزت اور برکت ہے معض ناک اونچی رکھنے کے لئے زیادہ مہرر کھنا ای کو فخرک چیز ہجھنا، اس پر جھڑے کھڑے کرنا اور باہمی رنجش کی بنیاد بنالینا یہ سب جاہلیت کے موذی جراتیم ہیں جن ہے ہم مسلمانوں کو جاہلی ہم و رواج سے بجنے اور حضور کی میرت اپنانے کی توفیق عطافر، نے آمین۔



### تنین چیزول کی نحوست

ر ٣٩٣) ﴿عن حمرة بن عبدالله عن ابيه ان النبي قال: الشوم في تلاثة: في المسكن والفرس، والمراة ﴿ مسلم سريف ٢٥٠م ٢٣٢)

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ عیہ وسلم نے ارشاد فرمایانحوست تمین چیزوں میں ہو عتی ہے گھر؛ گھوڑے اور عورت میں۔"

(٣٩٥) ﴿عن ابن عمر أن رسول الله ﴿ قال: لاعدوى ولاطيرة والسّوم في ثلاثة في: المرأة والدار ، والفرس ﴾ (مشكوة المصابيح رابوداؤد)

ترجمہ: "حضرت ابن عمر عصر دوایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا کہ ایک ایک علیہ وسم نے فرمایا کہ ایک سے دوسرے کو بیاری کالگنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے اور نہ شگون بدیش کوئی حقیقت ہے کو ست تمین چیزوں میں ہوسکتی ہے گھر، گھوڑ سے اور عورت میں۔"
بقیہ جملہ احادیث کامضمون بھی بی ہے۔

کھانے پینے ہے اس کی بیاری دوسرے تندرست اور صحت مند آدمی کے ساتھ کھانے پینے ہے اس کی بیاری دوسرے تندرست اور صحت مند آدمی کے لگ جاتی ہے اور یہ لوگ الی متعدی بیاری کو عدوی ( یعنی متعدی مرض اور چھوت کی بیاری) کہتے تھے قدیم اور جدید طب میں بھی بعض بیاریوں کو متعدی اور چھوت کی بیاری قرار دیا گیاہے مثلاً کوڑھ، خارش، جیک، خسرا، گندہ دہنی رہائیوریا، آشوب جیثم اور عام وبائی امراض وغیرہ ۔ عام لوگوں میں چھوت چھت کا اعتقاد اور ایک کی بیاری دوسرے کو لگنے کا گمان بھی کافی عام ہے چنانچہ ہمارے معاشرے میں بھی وبائی امراض میں مبتلا ہونے والوں سے پر ہیز کیا جاتا ہے ان کا کھانا بینار ہمناسبنا اور اوڑھنا بچھوناسب علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ آنحضرت نے اس

\*\*\*\*\*

صدیث یمی "اعدوی" فراکر ای اعتقاد چھوت چھات کو بے بنیاد وباطل قرار دیا کہ بندات خود ایک شخص کی بیاری بڑھ کرکسی دو سرے کو نہیں گئی بلکہ بیار کرنا، نہ کرنا قادر مطلق کے اختیار ہیں ہے وہ جس کو چاہے بیار کرے اور جس کو چاہے بیاری ہے محفوظ رکھے ایک دو سری حدیث میں اس کی مزید تشریح ہے کہ ایک دیباتی نے خدمت اقد س میں آگر عرض کیا" یارسول اللہ اخارش اول او نٹ کے ہونٹ ہے شروع ہوتی ہے یا پھر اس کی دم سے شروع ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے پھریہ خارش دو سرے تمام او نٹول میں کی دم ہوتا ہے) آپ نے کہ ایک دم ہوتا ہے) آپ نے کہ ایک دیباتی کے خارش دو سرے تمام او نٹول میں کی دم ہوتا ہے) آپ نے کہ دائی دیباتی کے خارش ہوئی اور کس کے ذریعہ گئی ؟ دہ دیباتی ہے من کر لاجواب ہو گیا۔ آپ نے کہ خرایا یاد رکھوا متعدی مرض، چھوت، بدھگونی، اور بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں ہے فرایا یاد رکھوا متعدی مرض، چھوت، بدھگونی، اور بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں ہے فرایا یاد رکھوا متعدی مرض، چھوت، بدھگونی، اور بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں ہے فرایا یاد رکھوا متعدی مرض، چھوت، بدھگونی، اور بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں ہے مصیبت مقرد کردی۔ ۔

حدیث ندکور میں آپ نے دیہاتی کو بیاری کے متعدی ہونے کے شبہ کا کیماعمہ ہواب دیا کہ اگر ایک کی بیم رکی دوسرے کو لگتی ہے تو سب سے پہلے جس کو وہ بیماری ہوئی تھی اس کو کس کی بیماری لگی؟ ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کی ہم گزنہیں لگی ہے تو مان پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے تھم بی سے وہ تیماری اس کے اند ربیدا ہوئی ہے اور کہیں سے اثر کر نہیں آئی کیونکہ صحت و مرض ، مصیبت وراحت سب تقدیر میں لکھ ویا گیا ہے جو پچھ بھی ہوتا ہے اگر ایک بیماری دسوں کو ہوئی ہے تو وہ بھی نقدیر سے اور اذن الی سے ہوئی بیماری میں بذات خودیہ طاقت ہم گز ہم گزنہیں ہے کہ وہ بغیر اذن الی کے کسی دوسرے کولگ جائے۔ البتہ بعض روایات میں آنحضرت کے وہ بغیر اذن الی کے کسی دوسرے کولگ جائے۔ البتہ بعض روایات میں آنحضرت نے جذا می ادن الی کے کسی دوسرے کولگ جائے۔ البتہ بعض روایات میں آنحضرت نے جذا می صحت جو شیر کی طرح نجخ کا تھم دیا ہے یا طاعون و و مائی امراض والی جگہ جانے سے جو منع فرمایا ہے تو اس کا یہ مطلب ہم گزنہیں کہ جذا م اور طاعون بذات خود دوسرے کے لگ

حاتے ہیں بلکہ آپ نے بیخ کابیر حکم کمزور ایمان والوں کے ایمان واعتقاد کی حفاظت کی غرض سے دیا ہے کہ مبادا کسی ضعیف الایمان تخص کوجذای کے پاس بیضے سے جذام ہوجائے یاطاعون زوہ علاقہ میں ج نے ہے طاعون ہوج نے تو اس کااعتقاد بگڑجائے گا اور وہ بی سمجھنے لگے گا کہ جذائی کے پاک بیٹھنے سے یہ جذام ہوا ہے یا طاعون زدہ علاقہ میں جانے ہے طاعون ہوا ہے حالانکہ حقیقت یہ نہیں بلکہ دراصل جذام یا طاعون اس کے لئے پہلے بی ہے مقدر تھا اگر دہاں بالکل نہ جاتا تب بھی ضرور ہوتا اور خدا کا تھم بورا ہو کر رہنا۔ای عقیدہ کی حفاظت کی غرض ہے طاعون زدہ عدائے کو چھوڑ کر کسی دو سری جگہ کی طرف (اس بیاری سے بیخے کی غرض ہے) نکل جانے سے بھی منع فرمایا اور تاکید فرمائی کہ ای جگہ صبرے ساتھ اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے رہولیں خلاصہ یہ ہوا کہ پیش ازوقوع ٹو الیی آفت زدہ جگہ جانے سے احتراز و اجتناب کیا جائے اور بعد از وقوع صبر و رضا کی راہ اختیار کرنی جا ہے۔ البتہ حفظ ، تقدم کے طور پر وبائی امراض ہے بچاؤ کے حفاظتی شکیے بچوں اور بڑوں کے لگوانا یادیگر جائز احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شرعً جائز ہے اسلام اس ہے منع نہیں کرتا ہے لیکن چونکہ یہ حفاظتی تداہیر بھی مؤثر ہونے میں علم خدادندی کی مختاج ہیں اس لئے اصل بھروسہ و اعتقاد ہروقت اللہ تعالیٰ ک ذات بر تی ہوکہ بیاری و تندرتی سب اللہ کے تھم سے ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق و طل کی صحیح بہجان کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

الطیرة: زمانه جاہلیت میں عربوں کے اندر شگون اور فال لینے کا بھی عام رواج تھا ان
کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی کام کرنے کا پاسفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو گھر کے باہر
پنجرے میں رکھے ہوئے پرندہ کو بھڑکاتے یا پرندے کو اڑا دیتے یا ہمران کو اس کی جگہ
سے دوڑاتے۔ اگر پرندہ یا ہمران دائیں جانب چلا جاتا تو اس سے مبارک بجھ کرنیک
فال لیتے اور وہ کام کر لیتے یاسفر پر چلے جاتے اور اگر پرندہ بنیں طرف کو اڑتا تو اس کو
منحوں جھتے اور بھروہ کام نہ کرتے اور جہال جانا ہوتا وہال بھی نہ جاتے۔ عرب لوگول

یں ہی وطیرۃ " ہے مشہور تھارحت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے "لاطیرۃ" فراکر
اس کی مکتل تر دید فرمادی کہ بدفالی وبدشگونی محض ہے حقیقت ہے پرند سے باہران کے
دائیں طرف جانے میں کوئی خیر اور بائیں جانب جانے میں کسی طرح کی کوئی برائی بالکل
نہیں ہے بلکہ کامیا بی و ناکامی، نفع و نقصان سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ
جوجا ہتا ہے کرتا ہے کوئی چیزاس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔

المحوست: بدشگونی سے ملتی جلتی ایک چیز نحوست بھی ہے جس کو صدیث میں "شعوم" (بے برکتی ) کہا گیا ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ خاص خاص ونوں یا تاریخوں یا جانوروں وغیرہ میں نحوست بمجھتے تھے خاص کر عورت گھوڑے اور مکان میں نحوست کا زیادہ اعتقاد رکھتے تھے جیسا کہ حدیث باب میں نرکور ہوا۔ آج کل بھی بعض مخصوص دنول با تاریخوں کو خاص کر جس تاریخ پاجس جگہ کوئی ہلاکت، حادثہ یا مخسارہ ہوجائے اس کو منحوس مجما جاتا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کے ساتھ ساتھ نحوست کی بھی نفی فرماوی، آب نے واضح فرمادیا کہ در حقیقت سی بھی چیز میں بذات کوئی نحوست نہیں ہے بالفرض اگر نحوست ہوتی تو عورت، گھوڑے اور مکان میں ہوتی کیونکہ نموست کے اشرات قبول کرنے کی ان میں زیادہ صلاحیت ہے لیکن چونکہ اسلام میں نحوست کا کوئی وجود تہیں ہے اس لئے ان تینوں چیزوں میں بھی کوئی نحوست نہیں جس طرح ان کے علاوہ ویگر اشیاء میں نہیں ہے۔ بعض احادیث سے عورت گھوڑے اور مکان میں جو نحوست ہونا معلوم ہوتا ہے وہاں اس حدیث میں نحوست سے کراہت اور نابیندیدگی مراد ہے حقیقی نحوست مراد نہیں ہے جیسا کہ حافظ الدنیاعلامہ این حجرعسقلانی نے فتح الباری میں وہ روایات این حبان، مستدرک حاکم اور سند احد کے حوالہ سے جمع کیس ہیں جن میں ان تینول امور میں بے برکن کی وجوبات كوبيان كياب چانجه فتح الباري مس ب-

الأومن شقاوة ابن آدم ثلاثة المراة تراها فتسوؤك وتحمل

-

"بی آدم کی بربخی و تحوست بین چیزوں میں ہے، بد مزان عورت (بیوی)
میں جس کو دیکھ کر طبیعت بگڑے اور جو زبان دراز ہویا جس کام ہر و نفقہ زیادہ
ہو، بانجھ ہو وغیرہ گھوڑے میں نحوست مثلًا شوخ مزاج ہو، مٹھا اور
مست رفتار ہو یا مالک کی مرضی کے موافق نہ ہو یا اس پر سوار ہو کر جہاد
کرنے کی نوبت ہی نہ آتی ہو۔ گھر میں نحوست مثلًا گھر کی تنگی بری ہسائیگ
وغیرہ بی اوصاف ان تین چیزوں میں باعث نحوست ہیں یہ تین چیزی خراب ہو جا کیں تو پوری زندگی کے لئے نحوست اور وبال ہے اور یکی تین
چیزیں موافق ہول تو انسان کی نیک بختی کی علامت ہے چنانچہ سے ہیں ہو۔
حبان میں حضرت سعد "کی روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دبان میں حضرت سعد "کی روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الواسع والموكب الهنبي الأثه: الموأة الصالحة والمسكن الواسع والموكب الهنبي الإثار في البارى ماسك "تمن چيرس انسان كي سعادت اورنيك بختى كي علامت بين الكشاده كهر (المنيك خاتون (الخوشگوارسواري)-"

پس اس دوسری حدیث سے بھی یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ ان تین چیزوں کے انتخاب میں کامل غور و فکر اختیار کرنا چاہئے۔ نیز پہلی حدیث کا مقصود اُمّت کو یہ تعلیم دینا بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسا مکان، عورت یا سواری جس میں یہ اوصاف نحوست ہول تو بہتر ہے کہ یہ چیزی چھوڑ دے یعنی اس مکان سے دوسری جگہ منتقل ہوجائے۔ بیوی کوطلاق دے اور سواری کو بیجی دے۔ تا آنکہ نحوست کی یہ کھٹک دل سے نگل جائے۔

جیسا کہ ایک شخص نے آنحضرت سے عرض کیایار سول اللہ ہم پہلے جس گھر میں رہتے بتے تھے وہاں ہماری تعداد زیادہ تھی اور مال بہت زیادہ تھا بھر ہم دوسری جگہ ختقل ہوگئے جہاں ہماری تعداد اور مال کم ہوگیا تو کیا ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور کسی دوسری جگہ چلے جائیں؟ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر کو چھوڑ دو اور کسی دوسرے گھر میں ختقل ہوجاؤ۔ "(مشکوۃ الصائح جاس)

یہاں بھی آپ نے یہ حکم اس لئے دیا تاکہ دل میں جونابیندیدگی بس گئی ہے اور یہ غلط وہم ہو گیا ہے کہ سارے نقصانات کی جڑ بھی مکان ہے یہ دور ہوجائے اس غلط خیال کی جڑ بی مکان ہے یہ دور ہوجائے اس غلط خیال کی جڑ بی کٹ جائے اور شرک خفی کے گرداب میں نہ پھینے۔

اللهمانياسئلك قلباتقيامن الشرك نقيالافاجراولا شقيا-آمين يارب العلمين

یارب صل و سلم دائما ابدا۔ علی حبیب ک خیر المخلق کلهم الحمد لله ، محدث کبیرامام نسائی کی اس کتاب مستطاب کے ترجمہ و تشریح ہے ہم بعون الله و بفضل الله آج بروز اتوار ٹھیک دن کے ایک بیج جب اذان ظہر گونج رہی ہے جاری کا مرجب المرجب المرجب الارغ ہوئے دالسلام۔

مولانا(مفتی مسرالدین عفاالله عنه خطیب جائع مسجد قباء ، داؤد کالونی ، نزد فی وی اشیش ، کراچی ۱۹۸۸ م



















